



50203

einen Miles Canil



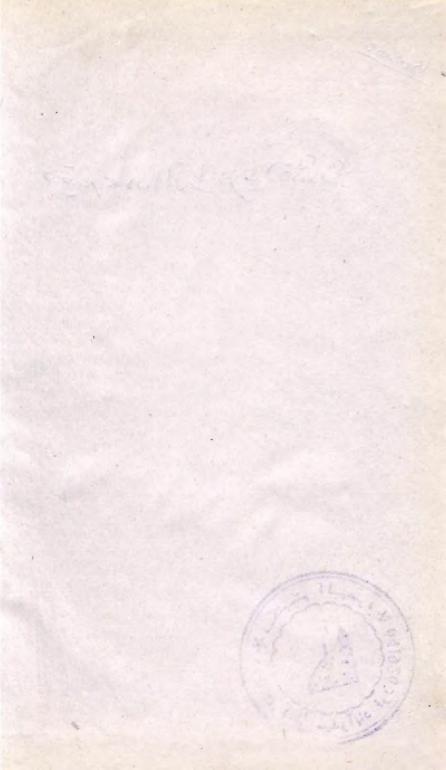

شخ محق صرعلامه في عبد الحق محدث بلوي كي شبهرافاق تصنيف

جَنْبُ القَّهُ فَبُ الْنَكْ ثَيْهِ الْعَجْبُوبَ كَامُتندومُكُل رَبِن اُرْدُو رَجِيهِ



مة جمر ت معرعلام مولانا محرضا دق نفش بندي تضرعلام مولانا محرضا دق نفش بندي

ناشِر

نۇرى كتبخانە لاھور



بفیضان کرم تبرس الحاج پیرسید مخمعصوم شاه گیلانی قاری نوری

















#### القيم كار

نعو نوری کتب خاند بالمقابل ریلوے اسٹیش لاہور نعو نوری بک ڈیو دربار مارکٹ کنج بخش روڈ لاہور ضیاء القرآن پہلی کیشنر سیخ بخش روڈ لاہور منیت رحمانی اقرأ سنٹر اردو بازار لاہور ضیاء القرآن پہلی کیشنر اردو بازار کراچی منیت نوبی گشنر سیخ بخش روڈ لاہور مکتبہ نوبی

### مختصر حالات زندگی شخ عب الحق محدث دہلوی قدیس سرہ مصنّف کتاب ہزا

ستيخ وقت ومقنداك زمان حضرت سنيخ رحمة الته عليه محرتم مشهويه كود بلي میں حضرت شیخ سیف الدین بخاری رحمة الشرعليد كے بال پيدا ہوك، والدنے دورين نظرو نورمعرفت سے بهجان ما كد لخنت علم وارث ورث ميدالانبيا اصلى الله عليه وأله و تم رو كا . خِنامج ا بندارٌ تعليم حفظ القرآن ولا كمه علدم دين كي مرايت فرماني ساعق ہی ساتھ اسے فیصل باطنی کی تعلیم بھی جاری رکھی گویا بجین سے ہی مسائل تفوت ومسكد وحدة الوجود وغيره كى تعليم شروع كرا دى تائكه عالم تسباب بير مقصد عزفان كى ناكامى يد بواور حادث بي دو قى كى نام اد زحت حديد كرسكا ور نو بوان بوكريمي لنت مراحقیقی معنوں میں اُنوکد سے اِلكِينيه كا انتية دار موسكے نيز فرامين نبوى جسطرح اس معصوم دل بيه ظامرًا افترانداز بون اسيطرح باطناً مجي جلوه كربون -يى وجر منى كرحفرت سفيخ رحة الترعليه عمية ماحب كال اولياء كرام كي صبت مبارك سے فیو من عاصل کرتے رہے۔ خاصکرآپ کو نٹرف رک دوغلامی محرت موسلی یاک شہدرجة الله عليه فادري متاني كا حامل سے كو دوسرے حضرات سے بھی فيص يا يائے مر لفرهان في حفرت مذكور المتدريشواك اصلين.

ایکس برس کی عربی آب نے تمام علوم عقلی و تقلی میں ایسا کمال صاصل کمیا کہ آج دنیا جس کی داد سے رہی ہے کوئی ایسا علم منیں جس بر عبور مذہ ہونصوصًا علم تقبر حدث فقر اصول معانی صرف نحو منطق فلسفہ عقائد تصوف تبحید تاریخ سروتندرہ عرصنی جا مع علوم دفنوں ہوئے بعنفوان جوانی میں جذبر شوق محبت الہی نے ترک وطن بر محبور کیا فراً ترک کرکے متوج حرمین ترفیبیں ہوئے۔ کافی عرصہ وہاں تیام فرایا اقطاب عالم واولیائے کرام کی محبتیں حاصل کی گئیں منبر ورشدوار شاد خلافت حاصل کب یکمیل علم حدیث بھی کی ، پھر وطن الوف کو کوئے۔ باون سال کک نهایت ہی طمانتیت خاطرے فرزندان فوحید وطالبان اصلوک کی رہائی گی اور ملک ہندونان کو فیض علم حدیث سے منور فرایا۔ عمرلین علما رمتفذین ومتصوفین کو ہاتھ سے مویث فرایا۔ عمرلین علما رمتفذین ومتصوفین کو ہاتھ سے بانے دیا ۔ علوم دین میں تھریا کی صدر کتا ہیں تصنیف فرا میں جو قبول عالم ہو میں ۔ علم حدیث میں بھی کتب معتبرہ تصنیف کی ہیں جن کوعلائے دین نے نہایت ہی قدر سے نگاہ سے دکھا ہے اور صدق ول سے اپنا وستوالعل بنایا۔ آپ کی تصانبون میں کمانب جذب القلوب بھی ایک مکمل مدّل مقبول و محود علم الدیخ میں نهایت ہی عُدہ کمانب جن سے جس کا اُدو ترجم اب آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف مدینہ طبیب کی تاریخ حیثیت بیان کی گئی ہے بلکر اس کا مترف دینی و مقام یفنین کا بھی بیان طبیب کا اُری حیثیت بیان کی گئی ہے بلکر اس کا مترف دینی و مقام یفنین کا بھی بیان و اصنی ہے۔ اس کتاب میں شان گذری ہے۔ اس کتاب میں نہ اور فعن شانی و برتری از عرائش گیا کا مسلوری اوس کتاب میں اس شان سے بیان کیا گیا ہے ہے۔ مسلوری انہ بیا وعلیہ اس کتاب میں نہاؤ کر دیا ہے۔ بی اس شان سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہو کی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا ہے کہ بڑی بڑی کتا ہوں کے مطالعہ سے بیان کیا گیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کی مطالعہ سے بیان کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گ

مشيخ اوليار"

تاريخ ولادت سفخ رحمة المترعليه

"فخرالعالم" ع فقط

تاريخ وفات سنيخ رعمة التعليه

### دباچر

اَ كُمُدُ يِلْهِ مَبِ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِهِ الْحُمُونِيَ الْمُدُسِلِيْنَ وَعَلَى اللهُ وَعَعْمِهِ اَجْمَعِيْنَ . الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اللهِ وَعَعْمِهِ اَجْمَعِيْنَ .

-0-

امًا لِعد نقير محرّصا دق قارميُن كتاب مِزا مسمَّى به محبوب انقلوب ترجم جذب القلوب كى خدمت بين ع عن پرداز بى كە فدوى كو بوصر سے حرت مى كەكتب فاركب مصنفه محنق برحى مضرت شبيخ عبدالحق محذث دملوى رحمة الله عليه كالترجمه این قوی زبان اردومی کرے عزیزان قوم کی فدست میں پیش کرے جس سے نه مرف مصنف عليه ارجم كي عزص تصنيف حقيقي مصنون مين ياير يحميل كو بيني بكرزبان فارسى سے نابدا حاب و بزر كان كے سامنے تاجدار انبيا، صلى الله عليه وآلم وسلم ك مجبوب بلدمبارك ثنان جوزبان درافثان سيبالانس والجاق حببيب لرحن سلام المتعليم سے ارث و ہو ال ہے۔ برادران مک و ملت پر عیاں و بیان ہوا ور تبر کا مطالعہم ور صبی کے بد مورث سے شنا اکے جنانچہ تو کلا علی اللہ کناب مذکور کو لبائس اردوسينانا بنروع كردبا ككرعدم الفرصتي وكثرت مضاغل دنياوي ومصائب پيدا كرده اعدا کی نے اتنا پر بینان کیا کہ میری وہ حرت حرف ورج حنیل تک ہی محدود رہی بنون نے کو بے چین رکھا مگر مجبوریات کی ان فولادی کرایوں نے مجھے اس دھن کوسکمل کرلے کی ہمتن نہ دی کما فی عرصة تک میرا فرض معرص التوامیں ریا۔ حب عور کیا کہ ان نبدیثوں سے تو زندگی بھر بھی وصت نامکن ہے اور اگر اس عار روزہ زندگی میں تمرہ اُخرت كالرُخيال، توكام سرُوع كراتمام كي ائيد تود مؤيد حقيقي فرما يُكا. كيهم في كا الفاظيس ترجم نثروع كرتو دبا مكر اختتام بهبت دور نظراكه بالتفاكو باميري محبوريات

مرے کام کی محمیل میں دخیل تھیں۔ اُخ قبمت نے یاوری کی فقر کو سٹرف زیارت وحم حافزی در گاه سلطان العارضين حضرت داتا گنج بخش لا بورى رحمة الشرتعالي عليه كا حاصل بنوا- بعد فراغت بوقت مراجعت أكستام عاليه كمكتب خانه عاليه نوريه مي بغرض خريد جند ايك رمائىل دىينىدگيانوزيارت فيفي بشارت حفرت سيد محة مسسن صاحب گيلاني مذخلة العاليا مودي، صاحب موصوت نے اثناء گفتگو فرما یک مجھے خیال تصانیف حضرت سینے رحمۃ استرعلیہ کی تصانیف عاليه كومن حيث التفنيف طبح كرا دينا چندان مفيد اور يحيل خيال مصنف منيس بوسكن کیوں کہ اس دور قعط علم وعمل میں سوائے علمائے وقت وطلبائے مدار سس و بے عوام میں شعور و ذو فی علم فارسی وعولی عنقا ہے۔ اگر آپ بجائے اصل مودہ کے ان کتنب کے تراج شاك فرمائي توغومن مصنعت عليه الرجمة بحى يورى بوجائ كى ادر اشاعت بجى صاحب موصوف نے فر مایا کہ ممیں مترجم ایسا بل منیں رہا . خیال سے تو اتفاق ہے مگر موہوی مترجم کی عدم و ستیابی کی ہے۔ اب فقر کا پرانا جذبہ رنگ اقرار میں ظاہر ہوا۔ میری تمیر مجے طامت کردہی محتی میری عقیدت نے میری زبان پر یہ الفاظ جاری کرائے کہ یہ ذمتر میں لینے کو تیا رہوں۔ ا در صرصاحب موموف نے فرمایا طباعت واشاعت ہماسے ذمتر بعولى لبى قرار داد بوكى ميرا وعده بندره روزتك كتاب بذاكا ترجم بيش كرنے كالتفاطر أواكول مشكلات ومصائب في الفارعدي بازركها مكر لعدم ورميعاد د كورك عرم خكورت كى ايك مار وعده خلاتى ماد ولائى بزارون على در كذركة چلاگیا. گرانخ بارباری تاکید داور عیرایک بزرگ دین سے عدم ایفا،عد کی ترمندگی نے اس ترجم کی تکمیل پر محبور کریسی دیا۔ اب ترجم لعون الشرخم ہے اور ساتھ ہی معتقد عليه الرِّحة كي ديكي كتتب مثلاً مدارج النِّوة شريف "رساله فيصله سماع "رَّجم فرَّح النيب وجندايك ويكركنب فارسير دينيه كالترجم بجى متروع بوكيا اب مرت مارس التوة ورات اورفق الغيب ع تراج كالكيل مرب ذمة ب جوانث المترالعزيز جلدى افتنام يذير موكى كتاب بنا اگرچ بلحاظ جم م ٢٩ صفات برمشتل ب جو صغير كملا ف كي ستى منیں ہو کئی مرمضامین وم ائل کے لحاظامے ناورالوجود و فقیدا لمثال ہے۔ آپ کو کواکسی تاب کا مطالعہ بڑی بڑی دین کتب کے مطالعہ سے بے نیاز کہ دیے گا۔
صفرت بھنف علیہ الرحمۃ نے دریا در کو زہ کے مصداق اس کاب کے حرفر و ذوق قرآن و
بظاہر بیا ایک نا برنخ کی کتاب ہے مگر حققت کو اکسی کو عقائد تاریخ دجد و ذوق قرآن و
صدیث کا تلحیفی کمنا موذوں ہے ہو ممائل منداول کتب میں کافی مخکل سے حل ہوتے
بیں اس میں نمایت ہی سلیس سادہ اور فنم زبان میں بیان کئے گئے ہیں۔ گویا اکر کتاب
کی مرز مین پاکستان میں اشد صروری تھی جو ترجم سے بایہ حکمیل کو بہنے چی ہے۔
کی مرز مین پاکستان میں اشد صروری تھی جو ترجم سے بایہ حکمیل کو بہنے چی ہے۔
کی مرز مین پاکستان میں اشد صروری تھی جو ترجم سے بایہ حکمیل کو بہنے چی ہے۔
کیر مینہ جذبات کو حیات بخشی اور میرے ایک فراموش شدہ فرصٰ کو اتبام اور کمیل کی
ہوا بہت کی۔ آن خریس قارئین کتاب ہذا سے عوض کرونگا کہ آگہ ترجم میں کہی حکم غلطی یا
نقصان دیجھیں تو فقیر کو اکس بدا طلاع بخشی تا کہ صبح ہو سکے۔
اگہ قاریئی کتاب بذا کو اکس کتاب سے ذوق قلبی حاصل ہو جائے تو کمی ابن

التُّرتَّعَالَىٰ میری اسس نصْقر محنت کو بطنیل صبیب کریم صلی التُّرعلیه واله دستم منظور ومعبول فرائے اور میرے لئے باعثِ نجات اُخردی بنائے ۔ آئین!

> ظر ایس دُعا ازمن و از جمله جهاں آمین ما د

وَصَلَّى الْمُّهُ تَعَالَى عَلَاحَهُ يُرِخُلُوْهِ وَلَوْمِ عَمْشِهِ سَيِّدَهُ نَاصُحَتَدٍ وَاللهِ وَلَفَحالِهِ وَانْ وَاحِبِهِ وَا وُلَادِهِ وَا وُلِيَاءٍ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ شَوِلْيَتِهِ وَصُكَّاءِ دِنْينِسِم امِيُنْ امِيْن بِرَحْسَنِكَ يَاارَجُ اللِحِيْنِ.

فقر محدّ صادق عنی عنهٔ





# رب بالله الرَّمْن الرَّمْن الرَّمِن الرَّمِن الرَّمِن الرَّمِن الرَّمِن الرَّمِن المرِّ المُعِرِدُ المُعَرِدُ المُعَرِدُ المُعَرِدُ المُعَرِدُ المُعَرِدُ المُعَرِدُ الْمُعَرِدُ الْمُعَرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعِلِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعِمِ مُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْ

بعد حمد وصلوة كے فقیر حقیر نحیف اصعف عباد اللہ القوی الباری عبد الحق بن البین ترک دمادی بخاری که این به که مرزمانے میں علماء میرودا ریخ نے اسس مبارک شهر دمیز طبیته " كى بابت كى كنابين اور د فاتر بكھيمين ان تمام مين مؤلفات ستيدعالم كامل احدالعلاراعلام عالم ربيذ خيرالانام نورالدين على بن ستير مترلف عنبف الدين عبدالله بن احمد الحسيني ا تسهموی مرنی رحمة الله الا برارواسکیهٔ دارالقرارمتوفی روز خمیس ماه زی الفعده ۱۱۸ ه مدفون قریب قبرا مام مالک رحمة الله علیهٔ کے مشہور ترین اور عمدہ ترین ٹاریخ ہے۔ سپسلی كتاب وفارالوفا باخبار دارا لمصطفط "ب كرمس كواكيب دوسرى كتاب مستى" افتقارالوفا" کے تمام کرنے سے قبل ۱۹۸۸ هر میں مختفر اور جمع کیا تھا اور اصل کتاب ایک دشمن کے قبعنہ سے جومعید شراف کی آ تشزا کی میں جل کئی تھی اور اس کامعمو لی جفتر سلامت ر ہا تھا. یہ کناب وفارالوفار مرینہ طیتبہ کے احوال بپہ نا فیع و**شا**مل ہے بلکہ تمام وفا کُع و حواد ثات كراس سے وافع ہوئے۔ احادیث و آثار ہواس كى بابت وارد ہوسے میں متعدد روایات اوراختلاف ت اقوال اس میں مذکور بین کتاب و فارالوفار م کے بعد مصنّف نے ٨٩٣ هيں ايك اور مختفركناب مسلى بروخلا متر الوفار باخبارا لمصطفرا تصنیف کی جو نهایت منقع ومهزّب ہے۔ اس زمانہ میں نہی خلاصتہ میں الانام مشہور و متدا ول ومنظور مع كاتب حروف نے اكثر مقامات بركاب وفارابية فا اكو بيش نظر رکھاہے۔اتفاقا "بعن روائیت میں کتاب خلاصہ کے اختلات ظاہر بھی ہوتو لعمد منسجها جائے سید بہوری وحمة الله عليه كاركي اور رساله بطور خاص قصة الشرز كي اور انہدم مسجد مترلف اور لوگوں کی تاخیر تجدید وتعمیر سیشتل ہے۔ اس کاب میں مسکر حیات انبیار کو تفصیل و تحقیق سے بیان کیا گیا ہے۔

ہم نے بھی اسس رسادی مناسب مقام پر ذکر کیا ہے۔ اگر بھی کتب تواریخ سے بھی کچھ نقل کر دیا ہوگا تو ہے ذکر ما فذینہ بوگا۔ اللّٰ مات، اللّٰہ! ابتداء مستودہ کتاب بندا بلدہ مبادکہ دینہ طبیتہ میں ۹۹ ھرمیں ہوئی ہے اورصاف کرنے کی نوفیق ۱۰۰۱ ھرم بی میں ہوئی۔ والسّرا لموفئ العیا و وندالاستفافۃ فی المبدُوالمعادیق اس کتاب مسمّٰی حذرب اففاوب الی ویارا لمجوب سرّہ بالوں پمشتیل ہے۔

## فهرست مضایین

| كيفيت                                                                                               | الواب       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تعداد اسما، والقاب شراهين مدييز طبيّبه زاد يا الشر                                                  | يبلا باب    |
| منزفاً و نفظیماً میں<br>اس بلدہ طبیتہ کے فصا کل میں حجواحاد سبنے وغیرہ سے                           | دوسرا باب   |
| ن بت بین -<br>با بت قدیم باستندگان بلده مبارکر مین -                                                | تبيرا باب   |
| سرور عالم ستی الله علیه واله و تم کے مدینہ طبتہ میں<br>تشارفیت آوری کے باعث میں -                   | يوتقا باب   |
| ستيدا لمرسلين نعاتم النبيين صلّى الله عليه والهوكم<br>كى ججرت محدِّ معظر سے مدینہ طیتہ میں۔         | يانجوان باب |
| کی بیر سے معارت معبد شرافیٹ نبوی اور دیگیر مقامات<br>شرافیز کے اتوال میں -                          | مجھٹا باب   |
| مسبد شراعی کی ده معمولی تغیرات اور زیاد تبال جو                                                     | سأتوال باب  |
| سرورعالم صلّی الله علیه واکه و سلم کے بعد کی کئیں.<br>مسید شرافیف اور روضه شرافیف کے بعض فضا کی مین | أعفوال باب  |
| ذکرعمارت تزلف مسجد فعبا ادر دیگرتس مما جدنوی                                                        | نوال باب    |
| صتّى الله عليه والم وستم ين-                                                                        |             |

١ بواب بعض آثار معترك ك ذكري جو معنور بروركائنات د سوال باب علیالصّواۃ والسّلم کے شرف سے مشہوریں۔ ان لعص مقامات شرافیہ کا ذکر جو مکر مدینہ کے درمیان گبيار يوال باب نضائل مقره ترلف بفیع اور اس کے فروں کے بارموان باب وسريات فضائل جبل اعدا وراكس مح شهداء رضوان الله عليهم محيين تير بهوال باب کے ذکریں۔ فضائل زيار*ت حضرت مستبدالانام اور نبوت* جود ہواں باب حیات انبیار علیه مالتلام مین. در بیان محکم زیارت قر شراعی وجوباً مسحباً و بیان يندر ريوان باب توسّل وطلب إمرادي سولهوال باب أداب زبارت حفرت سنيدالانام اور عالبيقام مين ريالش در جوع بوطن بالخير-ذكر ففائل آواب صلوة بشستير كائنان واففل القلوة سنر ہواں باب اور ہو کچھ بھی اس کی بابت و تعلق ہے۔

## ب<u>ب اقل</u> وَكُرِيدِينِهُ مَنْوِرُوالقَابِ اللهِ رَادِ بِاللّٰهِ مِنْورُوالقَابِ اللهِ اللّٰهِ مِنْورُ وَالقَابِ اللهِ اللهِ

معلوم ہو کہ کثرت اسما دلبل نشرف وعظمت مسمی بیدولیل ہے جس طرح کثرت اسماءالہی اور القاب حضرت رسول اكرم صلّى التُدعليه وسلّم اس بيد دلبل ہے نباس كريجب سرنام مُنتكّى ومشعر ا جھے اور شراف ناخذ عظیم صفت سے ہو ونیا میں سوائے مدینہ طبتہ کے ایسا کوئی ایک شہر نہیں جس کے اتنے کنزت کے نام ہوں جینے مریبہ منورہ کے بین تعین علما، نے اس کے استفضار اور التقرابين كونشش كى ب اور قريباً بكصد اور لعض في اس سه كم وبين نام چيخ بين اوراس كناب می صرف ان ناموں کا ذکر ہوگا جواس کے نثرف اور کرامت پر دلالت کرتے ہیں۔ اب ہم التّفالي كانام كران اساء مدينه طبيه كوشروع كرنفيس بوحبوب حداسيد كائنات اورمنسوص حدسيث كرامت أيات أنحضرت صلى التدعليه وسلم سيسي

۱- طابع: ایک طابب به تخفیف یای موحده

٢٠ طبيع: سكون بات تحتانيه

١٠٠ طيتم ، بالشديد

اور وہ نام مشتقات ہواس مادہ کے ہیں اگر چیز تعظیم ادب مقتضی کو قف و تحصیص کا ہے لیکن شابد كهاس مقام بروعوى وجود حواز نوسبع تعبيم كي كنبائش كى دلالت كا ببولعبني حيننه نام حصنور على السّلام سے مروی میں اتنے ہی بینے چاسٹیل گرشا پر اس منعام پر وعوے یا ہے جانا کے باعث ولاكت كاجواز توسيع بريكنجانين ركفنا مبوء والتداعلم.

ان ناموں کا اطلاق رہند منورہ برکئی سبب سے بے

بہلا اطلاق اس نام کانجاست ٹرک سے پاک ہونے کے باعث ہے۔

و و مرا و بال کی بوا سایر طبائع سے موافقت رکھتی ہے ۔

تغییرا و بال کی بوا باک نوشبودار بلد سرا مورطبت بیں ۔

بچوتھا کتے ہیں کہ باسٹندگان برینہ منورہ بفعہ منزلفیہ "ریٹ شرلفیہ کے درو دلوارسے الیسی نوشبو

ماصل کرتے ہیں کہ الیسا ذوق کسی دوسری اسٹ یا دمیں منیں بایا جاسکتا شاید کچی مقوری می نوسشبو

بعض محبّان صادق غربر ہ الوطن احباب نے بھی منونگھی ہو۔ ابی عمراللّہ عظار فراتے ہیں

بعط نیب مَرسُولِ اللّٰهِ کابَ مَسْدِیمُها المُشْلِقُ وَ الْکَافُونِ الصَّفَدَ لَ لُور اورصندل

رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کی نوشبو سے مس ہوکر بوا الیسی نوشودار بن گئی کہ مشک کا فور اورصندل

کو بھی مات کر گئی۔

حضرت شبلی رحم النه علیہ جوعلیا ، اور صاحب وجد میں سے بی فرمات میں کہ مدینہ کی مٹی میں الیے خاص نوشبو ہے جوکسی شک عنب سے حاصل نہیں ہوسکتی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑی عبب بات ہے اور حقیقت بی ریاستی سے تعین نمیں کہ حس حکیا نے افغاس حبیب نیڈا صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی نوش بوجا صلی کی نوش بوجا صلی کی نوش بوجا صلی کی مواس کے مقابلہ میں مشک عنبر کی حقیقت ہی کیا ہے ۔

دل زمین که نسیم ورور طره دوست چرجانده کردن ما فعهائت ما تارلیت نیزاس جگرگی عام نوشبودار جیزوں کی نوشبوالیسی مخصوص ہے کہ کسی مکان کی جیزوں میں المبی نوشبو نهیں بائی جانی خصوصاً کلاب حضور مرور کا منات فی موجودات کی نسبت بطور نعاص مشہور ہے۔ دنسج جان فزایت تن مردہ زندہ کرود کدام باغے اسے کل کم جنیبی نوشبوبیت

نبوت کے زمان سعاوت نشان سے بہلے دینہ کو بغرب اور انزب بروزن مسبد کنتے تھے

يسول أكرم عليبافضل الصلوة والحلها في مطابق امراللي عزّ اسمهٔ اس كا نام طابه اورطبيبر كفا بعض كيد بين كريژب نوح عليبالسّلام كي اولاد مين سه كسى كا نام بي حبب اس كي اولاد زياده بوئي وه بيبي آگر مفي سُول

اورعلهائے تایر نح میں اس بات کا انتقلات ہے کہ بیڑب مدینہ منورہ کا نام مبارک ہے یا اس بنی کا ہوجبل اُمد کے مغرب میں واقع ہے جس میں جیٹے کھچوروں کے درخت کرت سے ہیں اکر ش علما اس كوترجيح دينة مين اورصبغه أثارب بصبيعذ ججع اس كاموئد سب ابن زباله جوحفزت امام الك رعة الله عليه ك اصحاب مين سعين اور مدينه طبقيه ك ميشوا من روايت كرت بين كريد من ركونترب نه کها جائے: ناریخ تخاری کی ایک رواین اس نمن میں مروی ہے کہ جوشف ایک باریترب کیے اس کو چاہئے کردسس بار مدیمہ کیے امام احرالوالعلی روابت کرنے ہیں کہ جوشخص مربینہ کو میزب کئے اس کو چاہیے کد استعفار کرے اس کا نام طاب ہے اسی طرح اور اس کے مثل اور روابیت بھی آئی یں اس نام کی کراہت کی وجہ یہ ہے کہ وہ مترب سے مثلق ہے جس کے مصفے فساد کے ہیں ایس ب سے مشتق ہے جس کے معنے موافذہ وعقاب کے آئے ہیں یا یہ کہ در اسل ایک کا فرکے نام کی طرح ب بس ایسے پاک مکان کو تومنترک موموسوم کرنا مناسب تنہیں ہے اور قرآن پاک بیر واقع مِواب ( يَا اَهُلَ يَنْرِبَ لَا مُقَامَ كَكُون برج لدمنافق كي زبان ب جواس نام كوموسوم لومر نفاق كرت مخفے اور لعض احادیث میں مرینہ کو بٹرب کہا گیا ہے علما، کینتے ہیں کہ میزنام نهی سے قبل استہال كياكياب، (والتداعلم)

 الحل اورزباده بليغ باس كفكر مال بونا دوسرك كومناف اور محوكرف كونهين جابتنا بخلاف اکل کے کہ وہ دوسرے کو محوا ور مٹانے کو جاتا ہے اس مکان عظیم الشان کے اموں میں سے ایک نام ابان ب ورأبت شرافيه والكَذِينَ مُنكبة واللَّذِين مُنكبة واللَّه والدُّنيان دحواس كفرس ابان عاصل كر سيين البوشان انصاراوراس شهر كم عبول من مازل بوني ب اوراس وجرس بعي اس كوابان كه الائق بعكة مرجع ومنبع ايان بيريهي سدا بان ظاهر سوا اوريهين كولو في كارانس بن مالك سے روابین ہے کر فرشند ایان جوابل تفین کے دلول برالهام اور الفاکریا ہے اور فرشند حیانے عہد كباب كرربندي رمين اور مربنه سي كهي باسر نه جائي به وونول صفيني مرسند من جمع بين اور لازم ملزوم ہیں (اَلْحَیَاءُمِنَ الْرِیْمَانِ)- بَرَّ د بَارَجَرَّ و بَارَةَ بِرِکْت اور بہتری کے مضے بِدولالتُ كرتيبي اوراس بلده شرلفيك اسماء شرلفني ميس جولفظ مبترين بيدولالت كرتاب كومجي ظامر كرتي بير كيؤيكه ربينه طبيه بهبال في مهتري كامنيع اور بركت كامعدن بداوراس شهرميابك كيامو عدايك ام بكد بهي م كوالتد نعالي الآ أفسيم بطذا البكد ربيني مي اسم شهر كي تسم كها أ بوں) فرما کراس کی قسم کھائی بعض مفترین اس سے مراد مدینہ طبیبہ لیتے ہیں کیونکد برننہر مبارک نزول اورحلول سيالم سلين صلى الندعلب وسلم كي حيات وممات مصمشرف بواب اور تشرف أورى سرور كائنات صلى التدعليه وسلم سع ملبوس بكواب اكثر علاواس سعمراد مكة معظم لينظ بين اور اس سؤرت كامكة مين مازل مونا قول ناني كي ترجيج كونلا سركة ما ب والتداعلي ببت رسول الله مبى اس شهر مبارك كے مكرم القابات ميں سے ہے اور اس نام سے لمقب بونے کی وجہ نود اس سے ہی ظاہر ہے کہ جب طرح ہم محدِّم عظر کو سبتِ اللہ کنتے ہیں اسی طرح بعینماس مبارک شہر کومیت رسول الله کمنا زیادہ مبارک ب نبے سعادت آن بندہ کہ کرد نزول گئے بربیت نعدا و گھے بربت سول ندرجدم اس ندسك كبين توش فسمتى ب كركهبي وه خدا ك كمرا وركسبي رسول الله صلى التدعلق الم

کے گھرمی آنا جاتا ہے۔ کے ابکہ و جبارہ مجی اس بدہ مبارکہ کے اسمائے تنرلفہ میں سے بیں اور عدیث ترلف میں ہے لِلْمَدِدُ نِیاْ وَ عَشَرَةُ اَسْمَاءِ بِنِی کے دس نام ہیں تبعد دروایات جابرہ اور جبارہ الحظاموں مي سے چيادو ناموں برولالت كرتے ہيں اور حبارہ كے متعلق صاحب كتاب النواحي أورات فقل کر کے کتتے ہیں کہ اگر جَبِر کے مصفے اپر اکہ نے کے لیں توظام ربونا ہے کہ عوبا اور فقرار آفر تنكسة دلول كوجس تبزيم نقضان اوركمي وأقع موسيال وه نقضان حتم موحباً ناسب اوراس كي نلافي سال ہوتی ہے اور اگر جبر کے معنے مرادف مہر کے لیں تو جبی ظاہر ہے بہاں دنیا کے مغروروں اور گردن فرازوں کی گردنیں ٹوٹنی ہیں جو عبور و مفہور ہو کر اسلام کی تابعداری کو قبول کرتے ہیں۔ مجبوره بھی اس کے اسماء شرافنہ ہیں سے ایک اسم مُسارک ہے کیز کہ بہشہ الترافعال ك يحم اور سكونت ستبدالانبيا وصلى التُدعلبه وسلم بحالت حيات وأنتقال مبوركبا كباب، جذيرة العهب بعي لقول لبعن متذلين اورنبائيد مديث أنحي حبوا الششركية يتم مِن جَزِيْرَةِ الْحَبُ ِ رِلْيِنِي مَثْرُكُول كُومُوب كے جزیرہ سے سکال دو عبی اس تنہ رمحرم کے اساء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے اگر جبر علماء اس نام کو تمام ارحق حجاز کے لئے موّل کرتے ہیں۔ محبّه وحِبليبه اور محبوني عبى اسك مفوى اورمرغوب امولىس بِن اور حديث الله عُمَّر حَيِّب إلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحِبُّنَا مَلَّةَ السَّرِ عالله عالله على على مدينًا كي مخبت دل دے حبیاکہ ہم مگر کو مبوب عبانتے ہیں) اس کی موکّرہے۔ حرم وحرم رسول الله صلى الترعليه والم إبراضافت بحى اس شهرمارك ك مكرتم القابات بن سے سے مسلم شراف كى مديث بن آيا ہے أَلْمُدِنينَة الْحَدَمُ ومينه حرم ہے احدیث طراني ميس المحدم انواهنم مُلكة وحدوي المدنية المدنية المراسم على السام كاحرم مكة ہے اور میراحرم مدمینه طبیب معدود حرم مرمنه کی تعیین اور اثبات احکام حرمت حرم میں علما، کا اختلا مشهور ہے جس کے متعلق ہم اسعاب نے مقام بر ذکر کریں گے اور موسکتا ہے کہ کسی اور مناسب مقام میں اس کا ذکر آجائے۔

حسکت فی مجمی اسما بشرله نیست ایک اسم به کرسس سنی کسیب انستمال کثرت با فات اور کفرت خبی سب به بازید با فات اور کفرت خبی می اسما به کرد به بازوں کی وج سے بھی حبین ہے اما طرنورورونق حضور صلی الندعلیہ وستم جمیع اماکن و نواہی برائے زیارت لفتہ منورہ کے مجموع بین ہے اور معنی ریسیت تشریف خضرت سیدار سل صلی الندعلیہ وستم کی وج سے ہو تشار و شہود

حق مقصدا ورمقصور نمام ابدار کے ہیں اور لوجہ موتودگی وحصنوری آل واصحاب وجمیع اتباع حصرت علیہ السّلام وسلام کے جامع جمیع برکات و کرامات ہیں اصلی التّٰہ علیہ وسلم) عَدَثَ مُنْ هُانَ وَ وَجَدَ مَنْ عَدَفَ وَلعِبْنِي حِس نَے ذُوق رکھا اس نے عوفان حاصل کیا جس نے عوفان حاصل کیا وہ وجد میں آیا۔

ذوق ایں مے نشناسی نجدا نانہ جیشی

ربینی مینان کے واسطے بہتر ہے اگروہ جانتے) حضرت صلی الند علیہ وسلّم کی خبر مبارک اور فتے بااد لوگوں کا مدینہ چھوڑنے اور وسعت معیشت کی طلب میں ان کے متوجہ ہونے سے اس بلدہ مبارکہ کا خبر ہونا ثابت کرتی ہیں۔

دارالا برار دارالا خیار ، دارالا بیمان - دارالسنة و دارالسلام و دارالهجر و قبدة السلام و دارالهجر و قبدة السلام و دارالا بيمان منظم اور وزن كو اور برهائي -

نشا فیدہ میں اس شہر مرقم کا نام ہے حدیث شراعی میں آیا ہے کہ بدینہ طبیبہ کی خاک ہر مرض کی شفا ہے بہان کے میؤوں کے استعمال سے چھوڑ منا ہے۔ بہان کے میؤوں کے استعمال سے چھوڑ ماتی ہے اور صحیح حدیث سے نابت ہے۔ ابعض علمانے قدم نے کتاب اسما، الدینۃ میں کھا ہے۔

گراس کی تعلیق مخار والے کو نافع ہے جو بھی بیاں حامر ہونا ہے اس کے امراص قلبی اور گناہ تعبیبی بیار ہاں دُور ہو جاتی ہیں اور ان کی حاقبت محمود ہوجاتی ہے۔

عاصمه می اس بلده شرافیه که اسمار میار کر میں سے ایک ہے کیؤی مہاجرین بہاں پہنے کہ ایڈا کے مشاجدین بہاں پہنے کہ ایڈا کے مشرکین سے بیتے بلد جننے وہاں کے مفیم پا اس طرف جانے کا ارادہ کرنے والے بیں وہیا اور آخت کی نمام آفتوں سے برئے جانے بیں اور اس کا نام محقص و صد مبعنی محفوظ کے بھی جانز ہے کیونکہ انگلے زمانے بیں حضرت موسلی علبہ السّلام وحضرت واؤد علیدائسلام کے اشکروں کے جا بربن و مسلم کی مرکب کی وجہ سے یہ وجال اور طاعوں کے حملوں سے محفوظ ہے اور رہے گا انشاء اللہ السّلام کی مرکب کی وجہ سے یہ وجال اور طاعوں کے حملوں سے محفوظ ہے اور رہے گا انشاء اللہ اللہ اللہ علی معصوم کے لیں تو بھی گنبائش ہے ۔

معلید بهی استه مبداری احد به بهی معور بسی بی بی بی بی بی بی این است.
علید بهی است مرمبارکه کے اساء شریفی بی سے ایک ہے اور بین ام قدم ہے کہ زمانہ جما میں بھی بینام مشہور تفا مبیا کہ بیزب اور نملیہ قہر آستط لازم ہے جوشخص بہاں آیا تھہرا آخر کو غالب اور مشتم بہوا میں ورعالقہ بین فالب آئے اور اوس خورج قبائل انصار و بہود بیر بہا جین اوس خورج و بائل انصار و بہود بیر بہا جین اوس خورج و بیل انسان شریفی کے اسماء شریفی میں سے ایک اسم فاضح مدینی بدکاروں اور بداعت قادول کو ظاہر اور بام کرنے والا جو آخر کو ذبیل اور نوار بھت ا

بس التدلية عذاب سيم إن

متعی صند ہی اس کے اساء ترلفہ بی سے بیان کوسکونٹ وہاں میں ہونے یا یہ کہ برکت اور الفت اور سکنت سے معلامت موئی اور وہیں سے بی احکام انجان واسلام جاری ہونے یا یہ کہ برکت اور الفت اور سکنت بو مکن سے بدیا ہوئی اور اعتماد ہے کہ یہ کلمہ اس تقیقت برمشنل ہوا ور برہمی بو سکنا ہے کہ یہ بلہدہ مکر مرصفور صلی التہ علیہ وستم براسی طرح حقیقہ ایمان لایا ہوجس طرح سنگریزوں نے بحضات میں التہ علیہ وستم کی اور میتی و خیرہ حضور صلی التہ علیہ وستم کی اور میتی و خیرہ حضور طالبہ لا ممارک برنسیہ کی اور میتی و خیرہ حضور صلی التہ علیہ وستم سے ہم کلام ہوئے بلہ حبل اس کو حضور طالبہ لا اس کی محبت کی نسبت سے مخصوص ہے اور حدیث ترلف یہ بی آیا ہے کہ والذی تفینی ایکہ ہوائی میں میری جان سے میکی واب ہوئی ایک کی میں میں میں اور سی میں میں میں اس کا نام مؤمنہ ہے۔

مومنہ ہے ایک روایت میں ہے کہ نوراۃ میں اس کا نام مؤمنہ ہے۔

مراکک مجی اس بلدہ شریفی کے القابات میں سے ایک ہے احادیث صحیحہ میں وارد ہے کے حضرت ستید کا منات میں اللہ علیہ وقر اللہ کے لئے دُو ما فرمان کا در مناون کے خوا فرمان کا در مناون کے خوا فرمان کا در مناون کے خوا کے ان کا وال کے انرکا ظہور ومشاہدہ خیر و برکات اس میں اس کے امور سے ظامر ہے جس میں شک وشسر کی گنواکش نہیں۔

محبوره منتق حرب بمنی سروریا منتق حرب بعنی نعمت کے بھی اس بلده مُمبارکہ اس بلده مُبارکہ اس بلده مُبارکہ اس بلده مُبارکہ اس بسے اور مِحارا س زمین کو کھنے ہیں جو کافی سرسبر اور بہت زرنیمیز اور برکت والی ہو

به دونوں باتیں مدینہ منورہ میں شاہرا ورمسوں ہیں -

محدوسه و محفوظه و محفوفه بهی اس نفغ شرافیه که اسما شرافیه می سیمی ان که مف و دنسه به بیلی امول کے معنول سے ظاہر ہو بی ہے حدیث تفراف میں آیا ہے کہ مینر کے سراکی کورپر میں فرشتہ مبیٹھا ہواہے ہواس کی نگرانی اور پاسانی کنا ہے۔

محدوق مد اور مدرزوف مجی اس کے اسا شریفیہ میں سے ہے۔ بیلانام تو تولا شریفیہ میں سے ہے۔ بیلانام تو تولا شریفیہ سے مفتول ہے اور وجہ تسمیداس وجہ سے روشن ہے کہ بیمنزل اور تشریف کے رحمت کے انتریف کی یجکہ ہے اور سارے عالم کو اس شہر مبارک کی برکت سے در تی نام ہری و باطنی ملتا ہے۔

هسكايينه بهي اسكاسك اسما ، شرافيه بين سے به اوراس كى وجنسمية مؤمنه كى تشريع بي كذر يجي به حضرت على مرتفئى كرم الله وجه فران بين كه الته تعالى في مربغ مباركه كوخطاب كريك فرما با يا طائد أه يا طائد أه يا مسكنة لا تقبلي الكنوند يعنى المدر بين باك اورجائ مطهر لي مكان مسكين توخوالول كوفيول منه كر اورابي مسكينيت بيز فائم ره اور ورحفي فنت به خطاب الم يدينه كوب كمه وه بهينة مسكيني اورغ بنت سے ليسر كري اورا بل ونيا كى طوف رغبت مدركي المه الم يحقيق الحيمي مسكيني واجه في المنه والله والم المنه والله والمنه والله والمنه والله والمنه والله والمنه والمنه والله والمنه والمنه والمنه والله والمنه والمنه والمنه والله والمنه والمنه

مسلمة مجى اس بلده شرايند كاسار مباركه بي سب به به مومنه كي طرح ب كنوندا بان اسلام ايك چيز بها گر كي فرق ب تو صوف اننا كي به كدا بان من نصدين قلبي كي رعابت باور يدامور باطن سه نعلق ركه تا به اوراسلام مي اقرار اور تابعداري معتبريد اور يرجى ايك احتمال به كدودون اسم امان ا درسلامت سے مثنت سوں -

مطلیبه مفدسه بربھی اس بده مبارکے اسار برسے بان دونوں کے معناسار سالقہ کے فریب فریب ہیں اس لئے طبیب فدس طہارت نزاہت اور لطافت اس ننہر مبارکہ کے

وازبات ذائيرس سے م

ہ فقی بریمی اس بلدہ شرافیہ کے اسماء میں سے جے بہ فوار سے مشائی ہے حدیث شراف میں آیا ہے اللہ میں اللہ میں آیا ہے اللہ میں اللہ می

ناجبید برجی اس بلده مبارکه کے اسما بترلیفه بین سے ہداور نجان سے شتق ہے باناقبر سے بانجاؤ سے بیلا مجعنے نوش کیا کیا اور دوسرا مجھنے بلندز مین سیب معنے بوجانس اس میں پانے جاتے ہیں۔

فرمایا اور تورات مین مهی طاقع بنواہے۔

فرمایا اور تورات بین مجی واقع بنوا ہے۔ سستید فالبلدان میں اس کا نام مبارک ہے حدیث شریف بین حضرت عرب الله عنهٔ سے روابت بیں یا طبیم یا سیرہ البلدان مروی ہے۔ الشاء اللہ تعالی ہم فصنائی مدینہ منورہ بین بیمنی

باب دوم ان احادیث کابیان جو ضائل مدینه واقع من

معلى بونا جابينے كداج اع امت والفاق على سے بربات تابت ہے كذ عامُ لِكول اور شهر ول سے افضل وانٹرف مکم منظمه اور برمینه منوّره بین. النّه تعالیٰ ان دونوں کی مزت اور نثر ف کوزبادہ کرے نکجن ان د ولوں کی فضیلت اور افضل ہونے میں ایک دومرے کی نسبت اختلات ب تمام علما وهم الله تعالى كاجماع ك بعديه بات نابت بحكه وهُ كره زبين ع حضن صلى الند عليه وللم كح يحيم مبارك سے الل ب وہ عام اجزار زمين بيان مك كد كعبر سے بھي افضل ب يبض علماء كفت بي كرف بي كرا نام أسمانول ملكه عرش اعظم مع مبى افضل بداور كفت بين كراكرية فوم كى كتابيل بن اسمانول اور وش كا وا تعرص على منهن بوالبين به بان ايك اليقيل سے به كركسي کے سامنے اگر بیان کیا جا سے تواس کوا کار کی گنبائش نہیں ہو گی ویسے آسمان اور زمین حضرت، محدَّ صلى النَّه عليه وسلم كيباؤس مبارك سے مشرف بيس ملكه اكَّه فام اجزائي زبين أكو آسمان پراس ومبرے که فبرشرافین ملی الله علیه و کم زمین بیہے نبرجیح اور نفضل دی مبائے نوموزوں ہے بالاخ برکلام اسی اخلاف کو جاری کرتی ہے جو اُسمان اور زمین کی تفصیلوں کے بابت واقع ہے۔ بہاں الم نوى رحمة الله عليه كا طام اس بات كي نائيد كرنا ب كرجهبور علاء آسانول كوزين بي فسنبلت وينفيل اور معضول نے زمین کو آسالوں برفضیات اس وجرسے دی ہے کہ دہ انبیائے اسلام کے رہنے اور فق تونے کی عجر ہے جمہور کہتے ہیں کہ اگرزمین اور ان کے دہنے اور ان کے اجمام شرافیہ کے وفن ہونے کی مجرب تو آسمان ان کے ارواح متقدّس کے رہنے کا متقام ہے۔ انبیا علیہ الصّالوة والسّلام

کے اپنی قبروں میں زندہ ہونے کا ثبوت جہور کے کلام کا بہت ظاہرا ور واضح ہواب ہے اس واسطے كه زمن جس طرح ان كے حبمول كے رہنے كى حكيہ ہے اليسے ہى اسمان ان كے ارواح ترافير كے رہنے كا محل ہے وبالجلہ موضع قبر نترلیب صلی اللہ علیہ وسلّم کو متنفط کرنے کے بعد اختلات اس بات ہیں ہے کہ بفريفطه زبين كترسيه افضل ب باكبونكر ؟ حضرت عرضي التدعنه وعبدالتدبن عررضي التدعنها اوروور صحابر کوام منی الند تعالی عنهم امام مالک اور مدینه طبیب کے اکثر علیا، کا ندیب یہ ہے کہ مدینہ افعالی ب اور بهنت سے على، مدینه طبیر كى افضالیت كے مئلہ بدان حضرات سے متفق بیں دكين كعبر شراعيف كا انتثنا كرت بين اور يركت بين كدرينه مكرس سواك كعبرك افضل ب بس علا صركلام بيب كر فرشراف بتبركا كنات صلى التدعليدو للم مطلقا مكد اوركعب الفل ب اوركعيه منظر سوال فيرشوف صلى السُّرعليدو ملم ك بانى شهر مدىنيد الفضل بالدياتي مدينه باتى محمّ سدافضل ب مرَّ لع عن كاس میں اختلاف ہے مرینہ طبیبہ کی نصنیات کے بیان میں ہم دلائل فصنائل مدینہ طبیبہ میں بیان کریں گے خواسم اص كلام كايد ب كرمفرن محرصلي التدعليه وكلم في مدينه طبيبكو دنيا كي ساري بلاوس زياده دو رکھا اور خود اس میں رہاکش فرمانی اور جن فتوحات کی آپ کو امتید بھی بیان سے حاصل ہوئیں اور یجنے كالات كا قدرت سے آب كا دعدہ تفاوہ سب بهاں سے حاصل بوك اسلام كو قرت اور ترقی بهال سے حاصل ہونی بلکہ اقل سے آخر ناک تی نام سیکیاں نہیں سے بھوٹیں نہیں مجکر سارے ظاہر و باطن ككالات كى ب مدية طبيته كى سب فضيلتول ميس ايك برى فصنيات بيب كرخلاصه بشروه مزارعا لم حضوصتی الته علیه وللم کی مرفد منبیت بهیس ہے۔ اس فینبات کا مفابلہ دوسری فینبات نهیں کرسٹنی بلکہ دنیا اور آخرت کی نعب اس نعمت کی برابری کادم نهیں مارسکنی کیزیکرکوئی عمل الفن یں سے بویا واجبات سے حضور کی مرقد مبارک کی برابری نتین کرسکتا۔ احادیث میجیم می مثلف طریقیں سے واقع ہوا ہے کہ ہر آدمی کی بیدائش اسی مٹیسے ہوتی ہے جہاں وہ دفن بونا ہے توخرور پیدائش صلی التّٰدعلیہ وکم مدینہ کی مٹی سے ہوئی اوراسی طرح آپ کے اکثر ّ آل واصحاب اور نابعین مِیْوالنُّم تعالی عنبم اجمعین مجی اسی زبین شراون میں مدفول ہیں. مدینہ طبتبہ کی نصنیات اور شرف کے لئے ہیں۔ کھ کانی ہے کہ کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ مکر کی سیدمیں بلکداس کے سام اوم میں ایک کست بڑھنا لاکھ رکعت کے برابرہا ورمد سنرمیں ایک رکعت کاز بڑھنے کا تواب ایک

مزار دکعت بشعنے کے برابہ ادھر دربیز کی فعنیات کے فائلین اس بات کا جواب بر دیتے ہیں ` كهزمادتي ثواب موجب فضيات اسابات نهين بوسكنا مكن بيكرية عاصبت كمرك ساتفه مخصوص بو اورطرح طرح کی کرامات برکات اوراسلامی منافع مدینه کے ساتھ محضوص بوں اس کلام کی نائید اور نقوب بس بركما كباب كرعوفات كي طرف جانبوا في مازعوفات اورظهر لوم الخروبيا مرافضل بیان کرتے میں اس مازسے جمعی الحرام میں بڑھی جائے۔ رفضیات مذکورہ زیادتی کے ملانے کے باہود بھی تسلیم کی گئے ہے اور اس کا سبب صرف رعابت أنبار عسنت انحفرت صلی الله عليه وللم ہے اس مے علاوہ برکہ عاصل زبادتی سوائے کنزن عادت کے کچھ شہیں اور بر بھی سوسکنا ہے کہ اہکے ماعد اور مقدار مین لوکم مومر کریست رکن اور عظمت مین زیاده موا ور اگر مطلق زیادنی تواب فینیات میں كانى بوتوظاس بكرداخل كعبكا افضل بونا فارج مسجدالدام سے بلا فلات تسليم كيا كيا ہے اگر جبر مكة كاندناز فرض كي صحت بي علا كا إختلاف ب امام مالك ريني الندعنة تو اس كو جائز نهيل ركھتے چە جائىكەز يادنى ڭداب كاسوال ائىڭەلېن مايت ئۇاڭدىشىيات دېجەپات زبادنى ڭداب يەمنىھەمنىي بی نکه به وحربهی بوسکنی ہے کرسب قبولتین درگاہ ابزدی بوحب فبرنٹرلف ساری رکنوں اور رحمنون سے افضل ہے تو یہ ضروری ہے کہ برکت جوار اس مفام کی قبولیت کا باہوے ہو جو زیادتی اعلل اور طاعت مصاصل نه مواس کی ایک اور زیادنی به سبه که سرور کا نتات صلی النه علیه وظم حببابني حبات تنعدته سيلصفت حيات فائم اور باني بين اور بهيشه طاعت بين شغول بيراس مِس مِين شك نهيل كراعمال أنحضرت صلى الشرعلبيدويقم تمام بندول سے بمعه فرض زياد في مذكورہ كے زيادہ اورافضل ببي اورانحضرن صلى التدعلبه وملم ابني امتن كي مددا ورطلب تنفاعت ا درمغفرت مين شغول یم نوامت کو می درند کے قرب و تواری مرکز کی نسبت طاعت اور نفع زیادہ ماصل ہے۔ امام تعالیٰ في اس كونهايت بي نفاست سيبان فرايا .

دوسسری دلیل جومکم مظری نسیات بین بان کی جاتی ہے۔ یہ ہے کہ مکم ادائے منگا مثلاً چے وعمرہ کا ہے کیونکہ ان اعمال کے اداکرنے میں فضائل اور ٹواب زیادہ ہے حواج اور کے اور کہا گیا ہے کہ تی سمانہ تعالی نے مینہ جانے والوں کے لئے ایک ایسی چیز رکھی ہے حوج اور کے اور کرہ کا عوض ہوسکنی ہے احادیث میں آیا ہے کہ جوشخص دورکعت نماز مسور نبوی میں شعنے کا ارادہ کرے وہ ج کا ہل کا تواب ہا دے گا اور توضی معبد قبا کا ارادہ کرے کہ دورکعت کازار ہی پڑھ کا اس کو نگرہ کا تواب تصبیب ہوتا ہے ملاحظہ ہو کہ مسبد نبوی میں مثنب وروز کننی کازیں بڑھ سکتا ہے اور مکہ کا ج حبب نک سال ندگذرے ہوہی نہیں سکتا۔

رسول التُرصلي التُرعليدوكم كه نزوبكِ متم ہے -

جواب: اس كا جواب به ب كرسول النه صلى الله والم كا به فرمان مربنه كي فضيلت كو . نابت كرنىكى غرمن سے تفاحب مدينه ميں كافي توصة تشريف ركھى ويا <sub>س</sub>سے دين ثابت بئوا. بركات نابت فنومات ظاہر ہو سے نیکیاں بھوٹی تو یہ بات ظاہر ہوگئی کہ ربینہ افضل اورا کمل ہےسب تنهرون سياسي واسطي نوحفرت متلي التدعليه وسلم نيه التدتعالي سيدمكركي نسبت مرينرك واسطينياذ بركت انتكى اوراس كي حبّت حداس طلب كي مم اس صفون كواحاد ميت سے الشاء الترتعالي بيان كرير ك الله كرَّحيِّب اللينا المدنينة كُحِبِّنا مَكَّة أَوْاسَنَدَ بيني الندريب وبهارا بهن مجوب بناجس طرح كمركم كم تبت بمارے دلوں میں زیادہ كی طبرانی میں رافع ابن خدیج رضی التو تعالی عندسے روايت كرئيس في ورول الترصلي النه عليه وللم سع كمن موك أمنا كَلْمَانُ فَيَهُ الْحَالِينِ مَلَّا الله المعنى مرف مكة سے بهتر ہے امام مالک نے موظا میں روایت كی ہے كہ حضرت عربینی العُرِعند نے حضرت عبدالعُر بن عباس مخزوی طربق انجارے کہا کہ آیا تو کہنا ہے کہ م<del>کہ مدیدے افضل ہے۔ انہوں نے</del> کہا کم النظال كامرم باوراس كامن راستي كي هزت عُرف الندعن في فرال كد من خداك حرم اوراس ك گری ابت کی نب کی نبا بجرفراما لوکتا ہے کہ مکترافضل سے ریندے انہوں نے مغرکها کہ مکتراف دم بان من اس كالمحرب مسترت عرض الندلعال عنه نے فرمایا كرئين حدا كے حرم اور اس كے

گھرك بابت كلام نبيل كرنا جند باريبى كه كرجيلے كئے اس كلام سے حضرت ورصنى الندعن سے لاسر بوّا ہے کوفینیات در مکتر برطامرے اور مرما فعنبات دینہ مرادے سبت المرشرات کے سوا حاكم نے اپنی متدرك میں رواین كی ہے كرانحضرت الى الندعليدولم سجرت كے دفت فرماتے ہیں ٱلتَّهُمَّةِ إِنَّكَ ٱخْرَجَنِي مِنْ آحَتِ ٱلْبُقَاعِ إِلِيَّ فَٱسْكِنِي فِي ٱحْتِ الْبُقَاعِ إِلَيْكَ إِالنّد تون مجھالد معوب ترین حاکہ سے باہرلایا تو مجھے اس حاکم میں تفہر ابتو نیزے نز دیک سب سے زیادہ مہترین ہو۔اس دعائی فبولتین کی دجہ سے بر جگہ سب جگہوں سے محبوب تربن ہے اوراسی واسطے فتح مئه کے بعدا ک نے بھیراس کارجوع نہ فرما یا اور مدینہ میں رمنا منظور فرمایا اور کو کی نتیف میر سوال کرے کہ آپ کی رہائش مبارک دارالہجرت میں سبب فرضیت کے مقی اور حضرت سالی تند عليه وللم كا مكتركو نر تجفرنا اس وبرسے بند فضيلت كى وجرسے . جواب: اس کا بھاب ہے ہے کہ حکم اللی برنسبت افامت مربنہ پر مبنی ہے اس کی مجوبت عندالله أب ب إذا لُحِبْي كَكُيْنًا ولِحِبْيْهِ إِلَّا مَا هُوَ لَحَبُّ مَا كُرْمُ عَنِينًا بعنی جیسے محبوب ابنے محبوب کے واسطے محبوب نرین جیز اختبار کرنا ہے ہوا س کے زدیک كرم تربو على دين كابير مباحثة تمهيل ابني تكاه كے سلمنے ركھنا جائينے اور مبنت كے مشرب بن فائم اعتقاد رکھنا جاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سرجیز مرشخص سروجہ سے اور سرطرح سے حصرت صلّى الله عليه وسلّم كوافضاتيت ماصل اورجوجر حضرت كے سوا جيب نوا وكتر كى بويا مدينه كى اس كى افضابيات كى بابت أنحضرت كى نىدىت كوملى فط ركصنا بيابيئة تويد نصنيات ماصل ہو گی کہ مئة آنحضور صلی الله علیه و کم کے بیدا ہونے ، جوان اور نبی ہونے کی حکے ہے اور مدمبنہ انحفرت كى نشرف ركف اوراحكام جارى كرنے كامفام ب تصح معلى مونا چاسيد كر خوا فارنالى مح حكم كن نابع ره كرصيب على الصَّلوة والسَّلام كي متبت بس تجفَّدُ المركمة بي صنور كي شان جلل

سر بچر نور ممدی طاحظر موسی المه اِلا ملتی مستند ترسول املی مهاانوں درا کان دھر کرسنو ہم لینے پینم بوطیر انصارہ وانسلام کے مدینہ طبیہ کے نصائل اور معاد ذکر کرتے ہیں . د سے ذرہ نبیت کہ اور مستندی از طلعت وجود او نہ طالع است

كو ديجها وريدسنه طبيهي حنورك دين كي ركت كا الانظركم ادرمر عكي خدا كامتنابه مين نظر بواور

ا نهار کا کنات بوت جدراجع است. این محمد پیش ایل نظرام دا قع است. منبوع اوست بله حهالش العاست ديائے فيض بوداللي وتوداوست مدسبهرطام رازانفاس فيفلوست فردالواء حمد برست محداست

ببینی از درو دابدار لا مع چون تورکشید که با برسطالع به بین هرگوشه صد بر بان ساطع بدود دین فشد و نرانجا سواطع شموس اصطفت آنحب طوالع بود هرکسس باصل تولیش را جع چه خود را مے زنی برسیف قاطع حیب نور فطست گردیمضائع حب فروفطست گردیمضائع را ان در مرسیت د نور احم سید جسال مصطفا بے پردہ بینی بالے کور جیت منب گراطن برونی شہم سوز آنحب لوائح ا بجوم است کی انحب فردراں بچواز نارے کحب تو نور بینی جرا با نولیش دست من گشته کور وسیکن کے توانی دید این نور نفیجوت کردمنت دیگر نووانی

اب ہم ممار و فضائل لینے بینی مستی الله علیہ والہ ویتم کو بیان کرتے ہیں بیٹیک و فت محمدوں ہے اور فرصت زندگانی غنیرین، سمجھ کوسٹ و بوش سے صبب ندا صلی الله علیہ والہ ویتم کے عدیب نزین وطن مبارک کے صالات کو ذو فن سے سے کرسٹنا چاہیے علمار کے ذریب کو بھی معلیم کراور میکن مشرب المبار محبت کو بھی ہا تقد سے نہ جانے و سے ۔
مشرب اہل محبت کو بھی ہا تقد سے نہ جانے و سے ۔
میا نب عشق عزیز است فرو مکن ارسٹس میں میں اندار المحف ن میں اندالہ کا مادیکہ انداز تین سے میں اندالہ کا مادیکہ انداز تین سے میں اندالہ کا مادیکہ اندالہ کے انداز اللہ میں اندالہ کا مادیکہ اندالہ کے انداز تین سے میں اندالہ کا مادیکہ اندالہ کا مادیکہ کے انداز تین سے میں اندالہ کا مادیکہ کے انداز تین سے میں اندالہ کا مادیکہ کے انداز تین سے میں کا میں میں میں میں میں کے انداز تین سے میں کردائی کے انداز تین سے میں کردائی کے انداز تین سے میں کردائی کی کردائی کے انداز تین سے میں کردائی کے انداز تین کردائی کے انداز تین کردائی کے انداز تین کردائی کردائی کے انداز تین کردائی کردائے کے انداز تین کردائی کردائی کردائی کردائی کردائی کے انداز تین کردائی کے کردائی کردا

جانب عن عزيزاست فرومگذارسش شعر- دَمِن سَدُهَنِي مُحَتَّ الدِّيَارِ لِكِهُلِهَا وَلِلنَّاسِ فَيا يَمْشِقُونَ مَسَعَاهِب مصرعه- از هرچه میرودسنن دوست نوشتر است فاقتُل دبا مله التونیق فصل دنشائل دینه منوره کے مثلق ہم پیلے بہت کچھ بھھ چکے ہیں جنبن ایک کچھ بریمی ہے کہ فصل اللّٰہ تبارک تعالی نے اپنے حبیب سلی التُدعلیہ والم وسلم کو مُکے سے ہجرت کے دستہ ا

طبيريس رباكش فرمان كاحكم ديا اور قدون نے ظاہری باطنی كالات جائيے حبيب پينطا فريائے تخ اسى باره شرافعه بس آب پرمنكشف فرما سے مدینه مبارك كوسارى فتوحات و بركات كا بنی الله اوراس كى ياك منى شرافيركواية صبيب على الشعليد وآلم وتلم ك كوسرع فركا صدف نبايا ناكم تیا مت تک برزمین باک حدور کے وجود یاک کی مسالیگی سے مشرف ہو کر طاف کلوت کونیویا ، كرتى ب ام المؤمنين حضرت عاكشه صدافية رصى الله عنها فرماني بين كرحب روح بإك صاحب بولاك صتى الته عليه وستم فنجن مولي توصحابه كام مين مفام دفن كے منعلق اختلات بيدا سؤا حفرت على ابن الى طالب سلام الته عليه في فرما باكر الترنعالي ك نزويب روضهٔ مباركر سي زياده مبارك اشرف وافسل دنیا کی کوئی مجار نهیں ہے صنرت سدین اکبر صنی الته عنه نے بھی انفاق رائے فرمایا اور حقرت على رمنى النه عنه نع بھي حصنور على السلام كى اكب عديث بھي بيان فرمائي بھر ما في صحاب كرام ف مجى اس امرىيا تفاق واجتماع فرمايا كرمفام فبفن روح مبارك بين آب كودفن كما جائ -فضائل رسنه طسته مس سعابك امريه بهي سع كرصب صداصلي الته عليه وآله وتم اس شهرميارك كوبرت محبوب ركحت تفيينا نجبر مرور عالم صلى النه عليه وتلم حبب كهبى سفرت واليس بوت اورآپ مینه طبته کے جب فریب پہنچے نوا پنی سواری کو کال شوق مدینہ سے نیز کردیتے تنفے اور جاور مبار ليفدوسش مبارك سے مثاكر فرانے هذه الزائح طبيبة وابعن ميموائي صلى تكتى مين النفس خورم باوصب ازبرباد آمده مرصب بلررین طبیب کی اس گردوغبار کو جیب کے جیرہ افریدیڈتی سرگذیاک نه فرات اور اگرکسی صحابي كوكردت بجيف ك نشر مرمنه جهيات ديجه بيت تواب منع فرا دين اوراشاد فرافية كرنماك مدمینه شفای اورآب كا مدمینه ملبیه کے لئے نام شافیہ نجویز فرمانامجی اسی درج سے ہے منجله فضائل مدبنه مباركه ميس سعير بعي سه كرحفرن على مرتصني سلام عليب ف رسول الته صالات علبه وسلم سے روایت کی ہے کرشیطان اہل مدینہ سے اپنی پرستنش کے متعلق نا امید ہوجیا ہے وہرف شروف ادلی علّت بانی ره گئی ہے حضرت عباس رسنی الله عذر سے روابت ہے کہ رسول الله صلی الله علىبرواكم وسلم نے فرما يا كرى تعالى نے اس جزيرے كوايك روايت كى رُوسے اس قريب كو نعاست شرك سے ياك كيا ہے اگر مر اوك نجوم سے كمراہ نه بول- لوگوں نے بوض كيا يَارَسُوْ اللّٰهِ

. دم کس طرح گراه کرتے ہیں فرمایا کہ التّد تعالیٰ اپنے فضل سے باراں بھیجے اور یہ کمیس قر فلاں مزول میں آیا ہے اس بھے بارٹش ہوئی ۔

منجار فضال مدینہ مبارکہ میں سے بربھی ہے کہ رسول النہ صلی النہ علیہ وہم نے اپنی امّت کو قام وریاکش مدینہ طبیعہ کی بابت نحرایس و نرغیب و می ہے اس کی شدرت و ممنت برصبر کی تلفین فرائی اور ویاں کی موت اختیار کرنے کی ہوا بیت و ناکید فرمائی کئی کہ نادا کا کوشتہ تھا کہ کئی اُدا کا کوشتہ تھا کے نئٹ کہ شکو نیدگا ورا بارا برصبر کیا گئی کہ نے مربنہ کی شدرت اور ابارا برصبر کیا میں قیامت کے دن اس کے مدینہ کی شرواروں کی آب گوا ہی دیں گئی افتار کہ نام کی اور فرمایا می تھا دی کہ نام کا کوا ہی دیں گئی ہوئی کے اور فرمایا میں تھا دی انسکانی کے اور فرمایا میں تھا دی انسکانی کے اس کے بعد اہل مکت کی بھر اہل طائعت کی ایک اور ورسی بیت اور ورسین میں ہوئی کہ میں انسکا کی ایک اور ورسین کی بھر اہل طائعت کی ایک کہ شخفینا کو شخفینا کو شخفینا کہ دینے میں موسید میں موسید میں موسید میں موسید کی بھر اہل طائعت کی کہ میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کر یہ سے وہ مدینہ میں مرسید کا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کر یہ وال ہون گا ۔

مبخد فضائل مدینہ میں سے ہے کہ سیدالانبیا صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنے وسال کی دعا ہمی مرینہ طبیبہ کی بابٹ فرمائی اوراسی طرح صحاب اورانیا عرضوان النہ علیہ اجمعیں نے بھی ممنا ہو مدینہ کی ہے ۔ حصور علیہ الصلوۃ والد لام نے فرمایا ہے کہ اللہ محد لا تَجْمَلُ مَمنا یَا ذَا بِمَلَدٌ کَیمی باللہ معرف کی ہے ۔ حصور علیہ الصلوۃ والد لام نے فرمایا ہے کہ روئے زبین برایسی جگہ کوئی نہیں کہ جہل مرسوائے مدینہ کے اپنی قبر کے اپنی قبر کے لئے دوست رکھوں اور نقل ہے کہ حضرت عمرضی المتدعنہ کی غالب وُعا یہی مفی کہ مدینہ کے اپنی قبر کے لئے دوست رکھوں اور نقل ہے کہ حضرت عمرضی المتدعنہ کی غالب وُعا یہی مفی کہ اللہ ہُم اللہ والد وسی کے اور جے نہیں کیا اور سوائے ج فرض کے پھر کہی میں اللہ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرسے کہ سوائے مدینہ طبیبہ کے اور جے نہیں کیا اور سوائے ج فرض کے پھر کہی مدینہ میں گذاری اور ویلی مدفون ہوئے رحمۃ الشرعلیہ ۔ مدینہ طبیبہ میں گذاری اور ویلی مدفون ہوئے رحمۃ الشرعلیہ ۔

منحل فصائل مرية طبيب كح بربعى ب كرمديث صحيح مي متعدد طريق سے روايت ب كم ٱلْمَدِينَانُا يَنْفِي كُنبُتَ الرِّجَالِكَدَ ايَنْفِي الْكِلْيرِ حُبُثَ الْحَدِيْدِ لِينْ مِينَ آوميول كم ميل كو اس طرح وُور کتا ہے جس طرح بھٹی او ہے کے میل کو دور کرتی ہے اور صدیث بخاری میں ہے کہ إِنَّهَا تَنْفِي الدُّكُونُ بَكَمَا تَنْفِي الكِيرُونُ مُنْتَ الْفِصَّةِ لِيني مرشِهِ إِك بِ اوركنا بول في عاست کوالیا دُورکنا ہے جیسے بھٹی جاندی کی میل کو دور کرنی ہے۔اس بلدہ طبیب کی عرقت و حرمت مناسم ہے کہ اہل شروفساد کو اپنے سے دور کھے اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ سے خاصیت مرسنہ طبتہ من سینیٹر سے بے ایک مطاب ہے کہ ایک اعوا بی نے حضرت ملی التّد علیہ والمروح کم کے القد مبارک براس اقرار كى بعين كى كه وه مدينه مين تفهريكا ووسر بعون اتفاقاً وه سمار برگيا است باكساليا اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وہم سے بعیت آوڑنے کی در تواست کی اور ایٹے اصلی وطن عانے کی احبارت طلب كى حضرت صلى الله عليه والم في اسى فضيهم بد عديث بان فراني نقل المحد مفرت عمر بن عبدالعزيز مديد للتبرس باسر كلف ك وفت ليذاصحاب س فرمان كم تخفيض أن مكون مكن كَفْسَه الْمَدِدُ فَيْ الْمِينِ مِ وُرت مِيل كركهين بم ال توكول سن مرسول جن كو مدينه بامر معينك كالنا ب اس ملده طبیبری نام و کال خاصتیت کی شان اس روز ظام روگی حب وجال تطه کا اور مینم مباركه داخل نبير بوسكے كا -اور عام شرارتى أدى دينه منوره سے بابر كل عائيں گئے بيه مقام اك نجاست شروفساد سے پاک ہوجا کے کا جبیباکہ احاد سین میں واقع ہوا ہے اور اب مجی مدینہ منورہ کا وجود مشرکین و مخالفنن دین اسلام سے پاک بونا کچھ اور ہے مگروہ لوگ جو گذا ہوں کی خابث اور ذنوب کی تجاست میں تقط کر مدینہ ملی مرتے ہیں قومکن کدان کے دور کرنے کا اتفاق بعد موت بوخیانچ بعض علاء بھی اس طرف گئے ہیں اور حکایات صالحین بھی اس کی موئد ہیں کہ ملائکہ تفارظ مل بدنون كوزيين مقدس مينه منوره سعابا برعينيك دينة بين والتداعلي بالصواب! خلاصه مديب كد موشخص أنحسرت صلى المتدعليد وآله ولم كي نشفاعت كا ابل ب وه اس خبث كا ا بل شیں کراس کا و حود لعداز موٹ مدمنہ منورہ سے باہر معین کا جائے لعن اس عدمیت سے بیر مراد ليتة ببركر مرسة ليني ساكنان كونف بيستنيول اور لقات نضائبه سي إك كردتبا ب مدينه طبّبه ی ر باکش اور و بان کی سختیوں کا تحل نفس کو ایسا مجھلانا ہے کہ کدورت نفسانی اور شہوات جہمانی

اس مين نام كومي باقى منبي رسى تاكله اس كى قدر وقعيت بازار حشر عن زباده بود قلب زراندوده نستا ندور بازار حشر خالص بايد كه از الشش آيدسليم اس مين شك بنيي كه روابت " ننفى المذاوب "اس احتال كى تائيد كرنى ہے اس احرار ورفت صلى الله عليه وسلم كے قرب و جوار كى بركت كى وجرسے كنا بول كى كدور نبي باقى نهيں ره سكتيں إت الحسنات يُذهِ بن السّتِيّاتِ بشيك بيال كنا بول كو سے جاتى يين عاصل بيہ كه سرقهم كى طہار اس بلده مباركه ميں لازم بين .

منحله فضائل مدینه طبیر میں سے ب کداکٹر حصنور علیہ الصّلوّة والسّلام مدینہ کے حتیٰ میں دُعائے نيروركن كباكرت تقاور فرمات اللهمة كاليه كنافى مبنينا وكاليك كنافى صاعنا وكاليفكنا فِي مُدِّنَا ٱللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَيَحِلْلُكَ وَنَبِيِّكَ وَإِنَّ عَبْدُكُ وَنَبِيِّكَ وَإِنَّهُ دَهَاكَ لِتكَةً وَإِنَّا أَدْعُولِكَ لِلْمَوْنِينَةِ بِيشِلَ مَادَعَاكَ بِمَلَّةً وَمِثْلِهِ مَعَهُ بِينَ المالتُد بارس لِيَّ بل مربزمیں برکت دے ہمارے صاع میں برکت بخبش اور بہال کد میں بھی برکت عطا فرما کے بیٹیک ابا ہم زرے بندے نبرے دوست اور نبرے نبی منتے اور میں مجی نیرا بندہ اور تبرا نبی ہوں اس نے مكة محيات وُعالى عتى اورئيس مدينه كيان وبي دعاكة تا بون حضرت على مزتعني سلام التُدعلبه سي روا ب كراكب روز بم رسول الندصلي المنه عليه واله وتلم كي بمراه مدينه تفرلعب سه باسرآك يجب مم مقام حرة جهال سعد بن ذفا من رصني الشرعنه رست لحقه بريد بينج توحف ورعليه اسلام في بافي طلب فرما با اوروسنوكرك رُولفنله بوكر فرما بالما المترحصرت الباسم على التلام نبرب بنداوز نبرب ووست میں انہوں نے تج سے مکہ والوں کے لئے دعا زخیرو برکت مانگی تنی اور بلی بھی تبرا بندہ اور تبرار ُسول بدب يُن تج معدينه والول كے لئے دعا، نيمرو بركت مافئنا مول خداوندا ان كے مدوصاع ميں بركت عطاكر جس طرح تونے مكة والوں كو بكيت تخبنى ہے مدينہ والوں كومكة والوں كى نسبت سر ركبت كے بدار دوگئى بركت عطا فرما - دبگه احاديث ميں ايسي دعائم منقول ميں احاد بث ميں حہاں لفظ مُدوصاع وا فع ہاں سے مراد برکت فیردنباوی ہے اور جہاں مطلق واقع ہے اس سے برکات و نیران دابن مراد بهاور مدينه طبيبه مي آنارو بركان ظاهري وباطني بطور مثابره عبني ظاهر وباهريبي منحله فصنائل مدمينه منوره ميس سے ايك فينيات مديجي ہے كر حضور على السّام نے دُعا فرمانی كم

شدادندا تب اور وبا مدینه سے کال کر حجفہ بھیج کیؤکر وہ مشرکین اور مرکش لوگل کا مرکز ہے بھنور ملیدالسلام کی اس وعاسے بہلے مدینہ منورہ میں نہ اور وبا کا دورتھا نقل ہے کہ جس زمانے میں حصنور صلی الشرکا بوگئے بہانتک حصنور کے اصحاب عارضہ تب میں مبتلا ہو گئے بہانتک کہ حصرت الو بکر صدبی رضی الشرعۂ لینے و و نقام بلآل و عامر کے ایک مکان میں جار بڑے نفے ادھر حضرت عائستہ رضی الشرعۂ احصنور علیہ السّلام کے کی سے نہرگری کرنے کو ایک امنہوں نے اپنے والد کو شرت عائستہ رضی ایک کونہ مکان میں بلینے اور بہ شعر بڑھتے ہوئے دیجھا۔

کُلُ اُمعرَ مِ مُصِيح وَ فِی اَهِ اِللهِ عَلَى مِعْ مِنْ اِسِهِ مُونِ اِسِ کَرْتَا ہِ مُونِ اِس کَرْتَا ہِ مُون اِس کَرْتِ اِللَّهِ اَللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلِيْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الل

لَعُرِی اَدِّی کَامِی عَشَرْتُ مِی حَشْیَةِ الرِّهِ لَی ﴿ نِهَایَ الْحَیدِیدِ اِنَّدِی کَحَبَدُوعَ عَ یعنی عجھے اپنی جان کی تسم ہے کہ اگر ئیس موت کے قررہے کدھے کی بولی بولوں تو نیس بڑا ہے صبر بول اسے کولی آفت نہ مینچی کس اس وفت سے یہ ہم عادت چھوٹ کئی کست احادیث میں تثنیۃ الواع کا ذکر میدن واقع بُوا ہے اس کی وہ تسمیری ہے اور مشہوریہ ہے کہ تشنیۃ الوداع اس لئے کہتے ہیں

كه ابل مينه اس مقام تك اپنے مسافروں كورمنيجا نے اتے تھے . منحله فصنائل مدمنه منوره سعير بمهى ب كريه شهرمبارك وخال كح خبيت وبودس محفوظ اورمصئون رسيه كاصيعين كى روابت سفناست بكراس زماني مين ميند منوره كى حفاظت کی فاطر بر کوچ کے سرے برجاعت ال کر کھرنی کی جائے گی اور وتبال کو مینہ منورہ کے واضلہ سے نع کرے کی ایک دوسری حدسیث میں ہے کہ رو سے زمین میر کونی الیباشہر نہ ہوگا جس کو د خال نہ روتد ہے سوائے مکہ اور مدینہ متورہ کے اور مدین ممل بیں ہے کہ د تبال مشرق کی طرف سے نکلے کا اس کے بعدوه مدينه كااما ده كريسكا حب على أعد مسيطيع اكد أتزيسه كانو لائحه اس كالمنه نتأتم كي طرف بعيبر دیں گے اور شام ہی میں بال ہوجائے گا۔ صیحین میں بے کہ مدینے کے بہترین لوگوں میں سے ایک نیک مرو د خال کی طرف کلے گا اور اس سے کہے گا کہ تو دہی د خال ہے جس کے نکلنے کی خبر رسول لند صلى التُدعليه وسلّم نے دى ہے الدين . الوحاتم معمر رضى التّدعند روايت كرتے ہيں اور فرماتے ہيں كم وه نیک نرین مرد حضرت نصر علیالتهای اس امام احد بن عنبل جمر النه علیه ایک میسی سے روایت بیار کہتے ين كدايك والحضور علبيالتلام نے يَدِمُ الخلاص كا وكرفرا با اور زبان مجر بيان سياس كا ذكر ابراب فرايا صحابه رضوان التدعنهم اجمعين في عرمن كي بارسول التُدَصلي التُدعليه وسلم بريم النلاص كباس آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے حب د حال حبل اُحد میں جراہ کرنگاہ کریے گا اور اپنے لوگوں سے کے گا كرتم يسفيد مل جودكها في د عربا ب كونساب ؟ بداحد صلى الته عليد وتم كى مسجد باس ك بعد مرینه منوره آنے کا فصد کرے گا، تو سرراه کے سرے پرایک ایک فرشتہ کو بدینه منوره کی حراست تفاظت کے لئے تیار پاکے گا اور وادی مجتمع السبول کے فریب جمیر دا ہے گا اور مدینہ شراف میں تین بارزارا کے گااس وفت جننے جنس کا فرفاسنی دمنافق سے ہوں گے رینیہ سے باسزکل کر د بال سے جا مکیں گے اور مدمیز ہزئیٹ نجس سے منزہ ومطر بوجا نے گا روز خلاص ہی ہے ۔ منما فضائل مربنه طبتيه مي سحميه بهي سيح كريحيم طلق جل و علا شانه محديد نتربعيث كي مبثي اور حیلوں مین تا نیر شفار کھی ہے احد بہت احادیث میں آیا ہے کہ مینے نے بار میں شفا ہرمر من باورلعش احاديث مين مس الحيذام والبرع كوره اور معليهرى زميص إليمي وافع بوابه اور بعن إخبار مين ايك فعاص منفام كانام حثعيب كفته مين بعبض كنفته بين كدانصن متل التادوليروكم

نے بعض اصحاب کو فر مایا کہ وہ عارضہ تپ کا علاج اس خاک پاک سے کریں چیا تجہ مدینہ منورہ ہیں یہ بات ہمیشہ سے بیل آئی ہے۔ اس خاک باک کو دوا کے لئے لیجانے کے متعلق آٹا ر وارد ہوئے اور وہ لوگ بوجم خرلف کی ممی ہے جانے کو منع کرنے ہیں وہ اس عموم سے اس خاک باک کو متن نظے کرتے ہیں وہ اس عموم سے اس خاک باک کو متن نظے کرتے ہیں واللہ اعلم اکثر علما سنے اس خاک باک کا نجر ہم ہمی کیا ہے چیا نجر بنتے عمد والدین فروناً ابلا فوائے ہیں کہ ہمانے وہ نوڈ نجر ہم کیا ہے کہ میرا ایک مقالم ایک سال کا بل نجار ہیں متبلا مقالمی نے فود وہ خاک پاک کا نوڈ نجر ہم کیا ہے کہ میرا ایک خالام ایک سال کا بل نجار ہی متن خود وہ خاک پاک ہے کہ بائے ہمی فول کو لسے بلا تی اس نے اسی دن تنفا بیائی صفرت مشیخ مصنف کتا ہم فرانے ہی فرانے ہیں کہ کا نتب الحروث بھی اس تجرب سے متر فران ہوا ہمی فرانے ہیں فرانے وہ کہ کا استعمال کیا عاجز آگئے اور سب نے مل کو استعمال کیا عاجز آگئے اور سب نے وہ کو کہ بات سہل طرح سے اس محنت سے خلا جسی وی اب قبال کیا استعمال کیا التحال کیا التحال کیا التحال کیا التحال کیا التحال کیا کہ بھول کا حال سینے :

صیعین میں ہے کہ ج تعفی سات وانے خرمہ عجی ہے نافند کرے کوئی زمراور کسی طرح کا جادو اس براٹر نہ کرسے گا اُم المومنین حضرت عالینتہ صدافیہ رضی الشرعنها مرض دوار والے کو جو نہا بیت سی سی بر فریس برافرید کی ایک قسم ہے جو نہا بیت سی سی سی برای السی سی برای درخت ہے جی سی سی برای اللہ میں برینہ منورہ میں سی برای اُن کا منا منا برای کا شار منا اللہ علیہ وسل کے لیٹے دست مبارک سے خود لگائی تفیل مدینہ منورہ میں میروری آئی قسم کی بیس کہ ان کا منا درنی برای اس کی سی ایک سیانی ہے ۔ حضرت جا برونی الشرعائم اللہ علیہ میرور کے اقدام میں سے ایک سیمانی ہے ۔ حضرت جا برونی اللہ عنا روایت کرنے بیس کہ ایک روز حضرت ربول اکرم صلی التہ علیہ وسلم اللہ علیہ میرورک دورت سے اوار آئی ھاڈا کہ ایک کھیورک دورت کے خوات کی طرف سے جارہے منفی ناگاہ ایک کھیورک دورت کی سے اوار آئی ھاڈا کہ ایک کھیورک دورت میں سالم اللہ علیہ سیدالا و لیا ، اور انکر طاہرین کے برمی میں اور سی حضرت علی سلام اللہ علیہ سیدالا و لیا ، اور انکر طاہرین کے برمی میں حب دو سرے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے گذر ہے اس سے آوار آئی ھاڈا میکھی دورت سے درخت سے سے گذر ہے اس سے آوار آئی کی دورت سے درخت سے سے گورت سے دورت سے درخت سے کار درخت سے گورت سے آوار آئی کھی دورت سے درخت سے سے گورت سے سے آوار آئی کھی دورت سے درخت سے درخت سے سے گزر ہے اس سے آوار آئی کی دورت سے درخت سے درخت سے گزر ہے اس سے آوار آئی کی دورت سے درخت سے درخت سے کورت سے درخت سے کار سے دورت سے درخت سے درخت سے کی درخت سے درخت سے درخت سے کار سے درخت سے درخت سے کی درخت سے درخت س

هذا عَلِي سَيُف اللَّهِ اللَّهِ الله مِي بِيرُومُحَرُصل اللَّهُ عليه وسَلَّم محبوب صدابين اوريه على الوارض ابين- اسي ومساحان كوستياني كين بين كبوكد لفن بين صيرمليني أوازب حفرت ابن عباس منى التنعنها سے روایت مے کہ کان اَحب التَّمْنِ إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَجْرَةُ لَا فِي سَلِي عِرو سے حصنور علب السّام كوقع عجوه زيا وه مجوب تقى اور ظاہر ہے كداس كى مذكوره بالا تا نير حصور عليالسّام کی مجتن کی وج سے ماصل ہو گی۔ امام فووی علبدالرحمنہ فرماتے میں کہ تھجوروں کی اس فدر زیادہ قسمول ميس يصحفور فلبوالتلام كاحرث سان كومخصوص فرمانا اس كابهبر سوائ ننارع عليالتلام کے کو بی نہیں جا شا بیراز فنحراسرار ہے بہی اس بیا بان لانا چاہیے بعض علما، نے جو بیکھا ہے کہ میر بسبب نافيرزيس مخصوص بالسبب كيفيت بوائع فماص باخاصيت زبان ففن نشان انحضرت صلى الله عليه وتلم كي وجرسے ہے بابيركر البيداموراكثر واقع ہوتے ہى رہتے بي اتفاقي ہوتے بي سب دائمی نهبر ابونے یا بیرخاصترت خاص کھجورسے تقی جس کا دیجوداب نا لود ہے وغیرہ وغیرہ یه اخمال ایک فیفول لچرا و زا فقی خیال سے کم نهیں ہیں. مجھے اسٹنفس کی ایا ماری مرتبع تب ہے كرسوشة كرحضرت سرورا نبيارصلى التدعليه وتكم اس خاص فنم كو دوست ركحفته تنفه اور عنبت سے "مناول فرمانے اور بھراس کی ہاصتیت نسفا تبلنی میں باطل کا دلیدیں کرنا بھیرے افسوس بربات اس كى بىنىبنى كى منينه وارب نعود بالله مينه.

یجول کب بیجونده می کوزهٔ نبات شود

مبخله فضائل مدیده منوره سے برحنی که اس باک ارض بر مبحد نبوی واقع ہے جوابنیا، علیہ استلام
کی مها جدیں سے آخر مسجد ہے اور دوہری مسجد فعبا ہے جس کی بنا دین مجنّدی ہیں سب سے بہلے ہے
اور قبر شرلعین اور فمبر مبارک کے درمیان فطعی بن بائے بہشت سے ایک چین ہے مسجد مبارک میں
اور قبر شرلعین اور فمبر مبارک کے درمیان فطعی بن بائے بہشت سے ایک چین ہے مسجد مبارک میں
ایک نبرہے جس کا بار پہنینت بریں پر ہے اور منفرہ لفنی ہے جو مقام اورجائے قرار اصحاب آل
مجوب خدا سالی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے اور منفرہ لفنی جے جو مقام اورجائے قرار اصحاب آل
اطہار رضوان اللہ عنہ مجبوب ہے اس بمرزیان بیرمشہد سیدالشہدار حضرت امیر حمزہ رصنی اللہ عنہ
ہے اس کے علاقہ بہت سے متا ہے اور متبرک مقامات مقد تسرین جن کی فعنیات کو امت
ہے اس کے علاقہ بہت سے متا ہے۔ اور متبرک مقامات مقد تسرین جن کی فعنیات کو امت
متر من وعزت کے متعلق اضار دو آثار واقع ہو سے بیں جن بیں سے کچے ہم وزون مواقع بیر بیان

كريس كم - انشاءً الله العَرْيز-

منجار فضائل مربینه منوّرہ سے بیمجی ہے کہ نام بلاڈ بلوارسے فتے ہوئے اور مربینه منوّرہ برکت قرآن سے فتے ہواجس کا ذکریم اساب بجرت رسول النہ صلی النہ علیہ وسلّم میں بیایں کریں گے۔ منجار فضائل مربینہ میں سے ہے کہ بے ضرورت نشری مرینہ منوّرہ سے باہر جا ناگناہ اور مورد وعید ہے اسی طرح صحابہ کرام ضوان النہ عنبم احمجین مناسک ہجا دا کرنے کے بعد فوراً مدینے طبّہ کو والیس ہوجانے شفے اور مکہ معظم میں فدر صرورت سے زبا دہ نہ تھمرتے تھے جانچہ آج تک ابل مرسنہ کی عادت سے علی آرہی ہے۔

صبراز درت محال بود ابل شوق را درزادکه در بهشت بهی رفته مباکند

مبخله فصائل مدینه منوره سے ہے کہ مکہ کی طرح اس کا بھی حرم مقربہ ہوا ہے جس کا ذکر

بہت احادیث میں واقع ہے اورعلماداس کی حد بندی اور حکم تحریم میں اختلاف رکھتے ہیں۔ امام

الوحنیفہ رضی التٰدعیٰ کے نیود بک معنی حرمت بدینہ مجرد تنظیم قریم ہے نہ تبوت دیکی احکام منبل

حرمت نسکارو قطع انتجاب الجروا مام شافعی رصنی التٰدعیٰ کے نزد بک خرمت اور ترتیب احکام میں

دونوں حرم برابر ہیں ان میں کچروفرق منہیں اس مسلم کی تحقیق کتب فقہ میں موجود ہے سیرعال کے

نو نمایت طویل بحث سے اس متعام کے شان کو بہت ہی بلند شرقی سے بیان فرمایا ہے بلا اِسے

حرم مکتہ سے بھی افعی الغایات سے اوا فرمایا ہے۔

مَا الْجَنَدِةِ كَالْكَبَايِرَ حَبِ مُك يولُك كُناه كبره لله كربِ اور حب بوجائ أو حق شراعيت فق النه يا حق العباد مين حد شراعيت كوفائم كربي من حفظ هُ خَرَكَتُ كَهُ شَيه مُدادَّ شَغِيْعادَ مَ القِيامَةِ وَهَ مَن لَّهُ يَحْفِظُهُ هُ سُقِيَ مِن طِئِينَة الْجِيَالِ لِعِيْ حِشْحُص ميرے بماليوں كى حرمت كونگاه ركھے كا قيامت ك دن ميں اس كا گواه اور سفادش كرنے والا بول كا اور چوشخص ميرے بمايوں كى حرمت بينگاه بنر ركھے كا لسے طبینت نبال سے بلایا جائے كا. طبینت نبال ایک توض ہے جس میں ووز خموں كا برب اور خون جمع بنونا ہے۔ لَحَدُدُ إِن اللّٰهِ مِنْهَا ؟

منحله فشائل مينطبتين سعب كم لاتيزيد أحد كفل المدينة يسوع الكاذابه الله وفي التَّارِكَمَا ذُقِتِ الرِّصَاحَ عَرِقْتُفُ اللَّهِ مِندسه للَّه في كاراده كرا الله ونعالي لس أكسيس اسطرح كلادتيا ب حسطر سبسا أكسيس كل ما تاب يأنك يا في مر كليل ما تاب لوگوں نے اس سے عذاب آخرت مراد لباہے ایکن ظاہر اس کے خلاف بید ناطق ہے۔ اس لئے کم منحق غلاب بوف ك بعد علاب أخرت ك ك الفديراللي جاري بولى ب حوشخص ابل مربنه كوايرا دينه يا لُانُ كرنے كے ارادہ سے جڑھ آئے وہ اونی متن ہیں اس کے وہال میں گزفار موکر لااک ہوجا آہے حفرت سعيدبن مبيب رمنى التدعنة روابيت كيتعبي كدابك روز حصنور عليراتسالام نعدينه منوره كنفريب ينح كراين وونول المنفه مبارك الثاكر وعاكى اللهنتكر من أسّاح ين واخل بكري ديساني نَعَجَّل هَكَرِّكَ مَا طَاوْمًا إِحِرِ شَخْص مبرى اورمبر عشهر والول كى براني كا اراده كدے اس كوجار الك كہنچانچە وە واقعے جويزيدېن معاوبر كے زمانه ہيں واقع ہوئے ہيں وه اس مدين شرايب كے مثنا برحال يس المام احدين حنبل رحمة الله على مديث على عن حضرت عار رهني الله عند سعد واست كريف بي أمرائ فتنه سے ایک امیر میندیں آیا حضرت جاہر بھی اس نماند میں مینہ شراعت میں تنفے اور مربعا ہے کی وبرسے بصارت میں فدرے صنعف تھا ۔ لوگوں نے ان سے کہامصلات وقت بہی ہے آپ کھی دن اس ظالم کے سامنے سے الگ رہیں اور لیٹے آپ کو اس فٹنہ نسے بچائیں صفرت جا برہنی لَّدُمُورُرُ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں بدائوں کے کندھوں پر دکھے مدینہ مبارک سے باسر صل دیئے۔ الك على لبدب منعف بصارت عفوكه كما كركر يدات أوآب في فرايا طاك مو وونسخف ص نے رسول الترصلّى التدعليوسلّم كو دُرايا اكب بيٹے نے بيُرجباكرسول الله صلى الندعليه وسلّم كوكس

طرح الرابا عباسكتا ہے حالا فكر آپ دار فانى سے دار باقى ميں افامت فرمانچے حضرت بابر رسنى الْماعِنة في جواب ويا يم ف مرور عالم صلى التُدعليرو للم سعما به مَنْ اخَاتَ أَصْلَ الْمَدِينَةِ وَظَالِمْنا آخافَهُ أَملُتُ اللَّهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ لَعُنَة مُاملُتِهِ وَلِلْمُائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعين ليني وشَّحُصُ إلى ينم كوظلم سے ڈرائے گاتواس كوالنہ تعالیٰ ڈرائيگا اس بیاس اس کے فرشتوں اور سب آڈسول کی لعنت موكى ايك اور حديث ميس، اس كاكوني عل حواه فرض مويا نفل مركز فبول نه موكا اور تھی بہت کچھ حدیثیں اس امر کی واقع ہیں بتا بطلبہ الرحمنہ فرمانے ہیں کہ ظاہرًا نہی معلوم ہو ماہے كرم اميرني تصن جابيكو دُرايا نفا وه لبنزين ارطاة مُفااس ليحَكم المُ قرطبي نے امام ابن عبدالبرسے روایت کی ہے کہ حضرت معاویہ نے بعد قصنین محبین کے لیٹری ارطاقہ کوفوج کنیر کے ساتھ مربنہ طبتہ بھیجا کہ مینہ والوں سے وہ عمد خلافت برسوت کے اور ان و لو حفزت الرِّب انصاري وشي النَّدعنه حضرت على منى النَّدعنه كي طرت سے عالى مينه منوَّده تف وه خوت سے رہنے بھوڑ کر درگاہ ولاہیت مآب میں ہنچے اور لشرنشہر مدینہ میں واغل ہؤاا ورکھا اگر عہد اميرالمومنين اوران كالحكم خلاف نه بنونا نومي اس ضهريس ايك أومي كومهي زنده نه جهورتا اورسب كو تحت نين سياست ك كفاك أنار دينا اور تعيرسب كو بالارهزت معاويه كي طرف سرمون ليف كوكها اور بني سلمه كي طرف ايك فاصد تصبيحا كم الأزم نه حابر بن عبدالتّه رضي الشرعنه كو حاحز نه كبيا توقم میرے عد ذاتی سے ماسر موجا وگے اور میری امالی تہیں حاصل سنیں ہوگی حزت جاہر رصنی اللہ عند به نبریس کر حضرت اتم المؤمنین ٌ اُمّ سله رصنی اللهٔ عنها کی حد من میں خا حز ہو کہ وا فقد ع حن کمیا اور مجل لبشر میں جانے کی ان سے صلاح لی اور کہا کہ بر بعیث ضلالت سے اور اس میں امیر فلاح نہیں اوزرک يري المان نهير اب كياند بركرول عضرت المسلم وفي المترفنها نے كرا وجرا سعيت كر لينے كي صت وے دی اکثر ال مدینراس کے خوت سے بھاگ کرحرہ بنی سلیم میں جھیب گئے علی جھم التر تعالی کتے ہیں کہ حوامی دربارہ ظلم وضا واہل مربیہ کی بابت دارد ہؤاہے وہ لعن کفار ومترکبین کی طرح نهبر كه زمداكي رحمت سعياب مطلق بوجاسه اور دنول جنث كالمعي مستحق رسمهما عليه بلكراس لعن کا حاصل میہ کہ نعدا کی رحمتِ فاص سے دور ہونا ہے اور اہل قرب کے ساتھ جنت ہیں اُن کی طمع داخل سبس موسكنا اور ورحففت مغفور نهديد ب مينرمنوره كي ب ادبي اور تركي حرمت اور

عظمت بیں بعض علماء اس مذنک بیان کرنے ہیں کہ مدینہ منقرہ میں گناہ صغیرہ کا حکم گناہ کبیرہ کے برا بر ہے جس طرح لبص علماء کہننے ہیں کہ حرم مکتر میں ایک گناہ کے لاکھ گناہ بکھے حیاتے ہیں . والتٰدا علم بالقنواب!

الشهادت حضرت امام حبين بن على سلام السُرعليهما كع بعد بزيد ك زما نه مين بو واقعه موا فصل ہونماین ہی قبیح ہیں ان میں ایک واقعہ حرّہ مجی ہے اس کو حرّہ ، زمرہ مجھی کہنے ہیں به مرمنه طبته سے ایک میل دور ایک مفام کا نام ہے۔ اس فاقعہ قبل و غارت جنگ جمیل اور متک مرسنه منوره کی ہوئی گوا سکا ذِکر فلوب صافیہ کے لئے باعث کدورت ہے مگر ہوجیماں کا وفوع فخیر حصنورعله إلىلام نياس واقعه محه وقوع سيقبل نبروي تفي اورفصنائل مدينه بهي بيان فرما ويئ بفط كرح يشخف إلى رمينه كواندا وسه اورخوف دلائع تواس كا عاقبت حال دنيا وأخرت مي عذاب مي عذاب ب بعض عُلماء ني اس ك متعلق برجمي كها بين كرمدييث وا قعد حرّو "كي مصدّن ہےکہ مینہ آباد ہوکر دہان ہوگا اور آدمی اس کو چیوڑ دیں گئے صحرانی جانوران اکریس کیے منجن تحقیق اور مختبار سب که وه مال قرب قیامت موگا جیباکه امام نووی رحمته الله علبه اس کے مؤبديل كبوكرجو حالات وآثار اخبار مس وارديبن اس فصندي بنين باست جانے حبيباكداب شديد کی روابیت میں ہے کہ مکر مکرمہ حیالیس ریس مک و بران رہے گا اور اس میں وحثی جانور پر ندے اور در مرے رمیں گے اس کے بعد دو جروائے فعیلہ مز نبہ کے اگرائی میں بطور تعیب کمبیل کے مہاں كة أومى كمال عليه كنة ؟ وه و بال سوائ لومر بول اورعوافي ( الح كجيه نهب ديجيسكير كم اس وافعه كا وقوع آخرزمانه مي موكا ا وراس لزوين خيار و اثار صبح وارو بوسع بين جفرت الومرو رضى الترعن سے روایت ہے کہ میر طبتہ برایب ایسانیا نہ آسے کا کدا بل مرینہ کو مرینہ ہے باہر کمہ ويا جائے گا اصحابہ نے عرصٰ کی مارسول الله صلّی الله علیہ دستم وہ کون شخص ہے جو باسر کرے گا فرمايا احداءاله شؤء لعبني رُبيسے أدمي بخاري وُمل تمرلفِ ميں ہے كەفرما يا رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم نے کہ میری امّت کی الاکت قلیبار قرایش کے ہاتھوں ہو گی صماب نے عوض کیا یارسول الله صلّالله

عليه وتلم اليسے وقت كى بابت مارے لئے كيا يحم ہے ؟ آب نے فرمايا تهيں اس وقت والعند اور نهلق سے گوشه نشینی اختبار کرنی حاسیہ ایک دوسری حدیث میں حضرت الوسر بربہ رصنی اللہ عند سے روابيت ب كدفر ما يا رسول الله صنى الله عليه وسلم في محص است صداكي قسم بعي كقيف ورث بي میری دان ہے کہ دینہ میں ایک ایسی جنگ ہوگی حب کی وجہ سے دین بہاں سے اس طرح صاف کل جائے كا جس طرح سرك بال مؤندنے سے صاف ہوجا تے ہیں اس دن تم لوگ مربنہ سے باسرنكل جانا اكرم ابك مزل كا فاصله مهى موحضرت الومريية رضى الترعنه فرما باكرت تنف ياالله مجع دنيك كے حادثوں اور اور كور كى حكومت سے كيا وہ دن آنے سے بہلے مجھے دنباسے الحفالينا براشارہ يزيد كي طرف منفا كيونكم وه ب دولت المنظم من شفاوت برمه يما منفا اور وا فعد حره اس كے زمان شقاوت نشان میں واقع ہُوا تھا، وافدى كتاب وحوه" میں الوب بن بشرسے روابت كتے يل كرحفرت ستدالانس والبال صلى التدعليه وسلم كسي سفريس سفر كرن كري حب مقام حرة زمرو "بد ببنجة نوكه راب بوكراً بيت إنَّا يليه وَإِنَّا النَّهِ رَاحِهُونَ مِنْ عَيْرِهِ صَعَامِ كُلَّم فَ سِمِهَا كُه شايداس هُ كاانحام احجِّها نهيب اورحصنور عليبالتلام كواس كي خبردي كني ب حضرت فربن حطّاب رضي التّدعنهُ نے وصٰ کیا یا بیول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آب نے کہا ملاحظہ فرمایا کہ اسٹر جاع فرمایا آپ نے فرمایا كوئي امراس سفريس البيانهب عوض كباسليب استرجاع كياب آب ني فرمايا اس متره استكتبان میں میری امت کے بہترین امتنی مرب صحابہ کے بعد قتل کئے جامیں گے۔ دوسری دوابت میں ہے کرائے نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فر مایا کہ اس محرہ " میں میری امنٹ کے بہترین ل<sup>ک</sup> مارے عائیں گے اور حضرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنها سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن احبار فرمات عفى كه نوران مي بكر مدينه منوره كي مشرق سنكتان مي امت مخد صلى الله عليه وللم كم كيد اليداوك مام شهادت يئي كم قيامت كون من كم مذ جودهوي رات كم جا ندس مي زياده روشن بول کے ابن زبالہ سے روایت ہے کہ ایک روز زبانہ امرالومنین عمر رضی اللہ عنا میں خوب بارش ہوئی آپ اپنے دوسنوں کے ہمراہ مرین طبیر کے گردساحت کے لئے گئے، حب مقام جوہ پر ہینچے اس کے مرطرف آپ نے مانی کی ندیاں مہنی ہوئی دیمیں تو صفرت کعب بن احبار رضایشر من نے جواس وقت آپ کے ہمراہ سے قسم کھا کرکہا جس طرح یا نی کی سبلیں مہاں علی رہی ہیں

اسى طرح نون كى بھى بيال سے سبيلين حليسى كى مصنت عبدالله بن زمير مِنى الله عنه نے اگے بشده كه پوچھا اے كعب بيكس نساند ميں بوكا؟ آپ نے فرمايا اے زمبر كے بيٹے تو اس بات سے ڈركہ تيرے ہاتھ يا وُں سے واقع ند ہو۔

بعد ول معلم من المراور الريخ ني اس وافعه كومجلاً وتفصيلاً لكها بهم اس مفام بران باننا جائي كرابل سراور تاريخ ني اس وافعه كومجلاً وتفصيلاً لكها من كرسرًا با تقريرًا تفسيراو

نقضان وا تع نرمو والشراعلم بالصواب إ

قرطبی کینے بیں کہ الل مرید سے باسر کلنے کا سبب جو ابعن احادیث میں ہے واقعر سرح وہ کے باعث ہے کہ مدینہ منورہ بر کال ابادی رونی کے زمانے میں بقایا صحابہ اور تابعین سے بھرا مخا ، اس بر حادثے اور فق کے زمانے میں بقایا صحابہ اور تابعین سے بھرا سے اس جائے باک سے نقل مکانی کرکے باسر نکلے اور بزید بلید نے مسلم بن عقیم رئی کو ایک عظیم نتا می فوج دے کہ ابل مرینے ساتھ جنگ کرنے کو بھیجا ، ان مرینہ قول نے ان محضرات کو اسی مقام محروم میں نہایت ذکت و نوای کے ساتھ شہید کر ڈالا اور تین دن کا مسجد نبوی کو اسلام کی بٹاک حرمت کی اس لئے اسے واقعہ محروم کہنے ہیں ۔ یہ مقام مسجد مرور انبیار علیہ السّالوۃ والسّلام کی بٹاک حرمت کی اس لئے اسے واقعہ محرمت کہنے ہیں ۔ یہ مقام مسجد مرور انبیار علیہ السّالوۃ والسّلام سے ابکے میل کی ووری پر واقعہ ہے اس فلند میں ایک سرار سات سو مہاجرین انصار و علی قالمین ما اخیار کو قبل کیا گیا ۔ سات سو ما فط قرآن شراعیہ سائے میں خوم قریش کے اومی درجہ شہا دت کو بینچے بینی شہدا کی تعداد شخصیل ڈیل ما فط قرآن شراعیہ سائے میں کو میں خواس کو تعرافی تعداد شخصیل ڈیل

ا مهاجرین دانصارعلما زنالعین ۱۷۰۰

ا عوام اتناس

م حقاظ الله الله

م قریش

אניוט אין איי איין איי

سوائے مبدان کرابا کے شہداء بخی اور عورتوں کے علاوہ مدینہ طبتہ میں بارہ مزار جارسوت اندے

حضات كويزىدى فوج نے مجم بزير بلبد ظلم وتم مصشبدكما كفته الله عكيم واعلى اعوانه والفمارة

اس کے علاوہ ان برخبوں نے فتی و فعاد اور زنا مہاج فراروے دیا بیمان نک بیمنظ ہیں کہ
اس واقعہ کے بعد ایک بزار عورت نے اوالا دِنا کے بچے جنے ان از بی شقیوں نے معبر نبوی جائے ہیں گھوڑے بیں گھوڑے با بندے اور حضور کے روضہ اور منہ کے مابین مقام کو جس کے متعلق صفور علیا ہیں آم نے فرما باب " تمذو کہ نے اور لوگوں سے فرما باب " تمذو کے انجازی کے بیائے ہیں گھوڑے لید اور بیٹیاب کرتے رہ اور لوگوں سے بندید کی جانب سے اس مضمون کی بعیت کی کم نر بدیجائے تم کو بیجے جائے آزاد کرے۔ جائے خدا کی عبادت کی طوف بلائے جائے مصیب نے کہ فرون جب صفرت جو بہ آزاد کریے۔ جائے خدا کی عبادت کی طوف بلائے جائے مصیب نے بر بدینی جائے ہیے نو ان کو بر بدینے اس کے بیال موجوع بیات کو میں بر بدینی جائے ہیے نو ان کو بر بدینے اس وفت شہرید کردیا ۔ فران شروب سے دوفت شہرید کردیا ۔ فران آدم بول سے بالول خالی ہوگیا تھا و ہاں کے بیمل کھیول نصیب جائورال صحرا مو میکھے نئے بیمان کہ کم میونری بر بیالی کالی موالی نے دیا ہے ڈوال کردیا ۔ مقع وصفور علیہ القبلائ کی بیٹین کوئی کا ظرور احدی بر برا

کرنا حب مسلم بن عفیه مدینه طبته بین آیا توسب صحابه کرام رضوان الندعنهم ایمجین مینه منوره سے با سر بنکل گئے مسلم بن عفیه و بال کے باقی لوگوں کو قال کرکے کمے کی طرف گیا اور داسته میں مرگیا اور مرتبے وقت صبین بن نمبرو المجاب الله بن نربرون یالنه عنه کے معاصرہ کرنے نمین فاللہ اسے بنر بر بابد کی موت کی مارٹ آگ لگانے کی وصیت کی حصین بن نمبرو المجھی راستے ہی میں نفا کہ اسے بنر بر بابد کی موت کی منبر بی واستے ہی میں نفا کہ اسے بنر بر بابد کی موت کی منبر بی کام میں دہ نشر مندہ ظهور ہی رہی کام میں مارٹ کی دوست کی میں بیا اور حی جبز کی خلافت حاصل کی نفتی وہ نشر مندہ ظهور ہی رہی کام میں میں دہ نشر مندہ ظهور ہی رہی کلام

ابن وزى كنتيب كرس تهدين زيد في البين ويد عمائي عثمان بن إلى سفيان كوكما كروه لوگوں سے اس کے من میں سعبت ہے۔ اس نے مدینہ کے لوگوں کی ایک جماعت بزید کی طرف میجی اورحب وہ لوگ بزیرسے وابس مدینہ لونے تو انہوں نے بزید کو گالی کلوزح اور بُرا کہنا نٹروع کر دیا اور کها که وه بے دین تنارب خمر فاستی کتو کو بالنے دالاہے ہم نے اس کی بعیت آوڑ دی ہے اس جاعت میں مندر سے تنے امہوں نے کہا والند بزیر نے مجے لاکھ در سم ویئے ہی اورا صان کیا ے مگریں سیانی کو ہاتھ سے نہ جانے دونگا بیٹیا۔ وہ ننرانی نارک انصارہ ہے۔ یہ سنتے ہی باقی بالوكوں نے بھی بعیت توردی اور عبداللہ بن خطار عبل کے ہاتھ بر بعیت كى اور عثمان بن محمد كوربنه سي كال ديا عبداللدين خظله كت عقد كه والله مم يزير كي سعيت سعيا مرنه تكلف اورسم اس كے تعاملے كا ارادہ ندكرتے اگر ند ڈرتے كه أسمان مستبقر برسيں گے۔ ابن توزى ابك روايت الوالحس بدامني سفنقل كهينه ببين كدرمنه والول نع بزريد كح فشق وفساد ظامر مبوني كحابعد مغبر مرجريه كرفسخ بعيث كالإلاك كباعبالله ربن ابي عمرو بن حفص مخزومي نيابني كيجري لييخ مرسه أناركر بعينيك دی اور کها اگرچه بزیدینے مجھ میاحمان که با صله اورانعام دیا ہے لیکن وہ دیمن خدا اور ایک دھبیٹ سشرابی لعینی دالم الشکویے میں نے اپنی بعیت اس سے اس طرح الک کی جس طرح رہ بیگردی بیند دوسرے شخص کھڑے ہوئے انہوں نے اپنی تونباں آبارلیں اور بزید کی بعیت سے الگ ہوگئے بہان ک كه محبلس تكريبا ور او الموتنول سے بھرگئي اس كے ابداعيا الله بن مطبع كو قرايش براور عبدالله ربخ خطله كو انصاريه عاكم كيا اور تبنف بي بنوامتيه عقد سب كومروان مي محصور كيا جتني جماعت اس كيسائف تقى ان سهبول نے بزیر کوابنا سارا عالی کهلوا بھیجا ا دراہنی مدد کو ایک نشکر مانگا نواس نے سلم رہجی قد

كوابل مربنه كية قال برروانه كبابه بدبخت اكرجه إورها تفامكرابل مربنه كي خونريزي بيزل كهرا مؤا -بهر مزید نے منادی کرائی که توشخص حباز کا ارادہ کرسے کا اس کو گوزمنٹ کی جانب سے اسباب فر جنگ کے ملاوہ سود بنار بطور انعام ملب گے اس سر بارہ سرار آدمی تبار ہوگئے ۔ ان سب کوروانہ كرك ابن فرمانه كو يحم به بجاكه فم عبدالتُد بن زبررضي التُدعن معاكد ارو ابن مرمانه في يحمي سحم من ما مل كباء اس ني كها والنَّد من ايك فاستى كى خاطر فرزند سيغير سنى التَّدعليه وتم كي ساعة مفاتل اور بعير معيت السرمر كزنه كرونكا اس نے بعر مل ن عقب كو بھي اور وصيت كى كراكر تم كوكو في حادثه بتولوحصين فميرسكوني كوابينا خلينه كروا دركها كه الكرجن برنمهني جيج ربإ بهول نوتين بارأن كودغو ومے اگر قبول نہ کریں او تو ان سے نظائی کر سیاں تاک کہ تو اُن بیٹالب آجائے تین روز حرم مدینہ كومباح كروسهاور جوكجيوبان كامال اسباب مجفياركها نامجي مطي الشكربون ببطال كردسه يجر تین دِن کے بعدان کے قبل سے بازرہ اور علی ہے جسین سلام الندعیبها سے کچھ تعرض نرکز کیونکم انهوں نے اس جاعت سے اتفاق نہیں کیا جب بہنجر اہل مرنیہ کو پہنچی توسب کے سب اس فساد کور فع کرنے پر تبار ہو کہا اور جاعت بنی امتیسے جو لوگ دار مروان میں محصور متھے کہ اگر تم لوگ ہم سے اس بات کاعہد کرو کہ تم مکرو فساد · جا سوسی منہیں کرو گئے اور تیمنوں کی مدرمونی ہیں كروك توتم تم كو تيور ويتي بس ورند مم فم كواسي وفت قتل كرديته بس بنوام تبرك بدلوك منافقانه اقرار کرے ال رہنے کے ہمراہ ثنابل موکر سلم بن عفیہ کے دفع کرنے کو باس سطے مروان بن مجم نے تفنيه طور بير لينے بينے عبداللک کومسلم بي علنه کے باس ہر کملا بھيجا کہ بہاں منبح کرتين روز خاک موقوف رکھیں اور نبن روز کے لبعد اہل مربنہ سے مشورہ کیا کیا تدمیر سے اور کیا کہ رہے ہو۔ ابل مرینہ نے کہا سوائے نظافی کے اور چارہ نہیں ہے۔ مروان نے کہا لڑا کی مناسب نہیں اس فساد زبادہ بڑھے گا مصاحت برب كربزيد كے بانھ بربعيث كراوا ور كرون اطاعت اس ك سامندركدوو ابل ريندكويربات نالبندا في وهسب كيسب لزاني كے لئے دينه سے باسر. الم كئے ادھر عبدالند بن غيل سوار ہوكر مبيان جنگ بيس دا دِمردانكي دي ادھرم لم بن عشبر كمزوري المرهابيكي ومبسهابك بوالى برسبي كرابيغ الشكراي كوارن كي رغبت دنيار الم عبداللدين مطبع بھی لینے سات معلی سمیت توب مفاطر کر کے در خرشہادت کو حاصل کیا مسلم بن عفیہ نے ان

کاسر مبارک بزید کی طرف بسیما انفر کار بزیدی غالب آسے ان طبیدوں نے بزید کے بھی کہ البار بین میں مشغول رہے واقدی کتے ہیں کہ الب مینہ نے بزید کے اشکار میا میں مشغول رہے واقدی کتے ہیں کہ الب مینہ نے بزید کے اشکار لیا کے فریب کے وقت آلب میں مشغورہ کرکے ایک بندن شان خدی مرد در کا ثنات صلی نے طبید وستم کے بندرہ روز تک نها بت ہی مشقق اور ممنت سے کھودی اور مدبنہ طبیب کے گروا گرد کا نشوں کی باڑ تکوائی دشمنوں کی راہی سرطرف سے بند کر کے سرطرف سے نیراور جیر سیکینے مشروع کئے جس سے دشمنوں کو اندر داخل ہونے ہیں کانی دقمت ہوئی مسامین عقبہ اس واقعہ سے دار کور سے کئے جس سے دشمنوں کو اندر داخل ہونے ہیں کانی دقمت ہوئی مسامین عقبہ اس واقعہ سے دار کور صلی کور سے ایک گرائی ہم کا مباب ہو مبا بیس مروان نے بنی حارثہ کے بیاس آگر آن کو کی خاص طبع دے کوئی صلیا کی ان میں مروان نے بنی حارثہ کے بیاس آگر آن کو کی خاص طبع دے کر ایک طرف سے داہ کھ کواوی مشکر بان بزیر اس طرف سے اندر گھس آنے اور الل مینہ بھی ہر کور سے سے داہ کھ کواوی مشکر بان بزیر اس طرف سے اندر گھس آنے اور الل مینہ بھی ہر طرف سے سے داہ کھ کواوی مشکر بان بزیر اس طرف سے اندر گھس آنے اور الل مینہ بھی ہر طرف سے سے داہ کھ کواوی سے منا الحد اور جنگ بیں مشغول ہوئے۔

ابن ابی تعتبر سند میچ سے بیان کرتے ہیں کہ دینہ منورہ کے بوٹر سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سخرت معاویہ نے اپنی موت کے وقت بزیر بلید کولینے باس بلوا کر کھا کہ مجمے معلم ہوتا ہے تمہیں اللہ برینہ سے ایک دن نیٹ بڑے گا تنہیں صروری ہے کہ تم سلمہ بن عقبہ کے ولید اس کا علاج کرنا کہ بڑکہ ہیں اس سے زیادہ ناصح اس معاملہ میں جھے معلوم نہیں ہوتا ۔ جب بزیر بلید باپ کی وفات کے بعد تحف ارت پر ببینیا تو لسماس طرح کا واقعہ جس طرح ہم نے بیان کہا ہے بین آیا اور اس نے ایس نے باری کہا ہے بین آیا اور اس نے ایس کی وقائد اس نے باری کی دست برعمل کہا اور مہم اہل یہ بنہ منورہ کو سرانجام دیا۔ والتہ اعلم!

کتے ہیں کہ ایک اور صحورت مسلم کی عشبہ کے پاس کینے قیدی بیٹے کی فراد کے آئی اور اس کے کرم ای کے لئے گرم وزاری متروع کی کہ اس کو جبور دیا جائے۔ اس نے حکم دیا کہ فوراً اس کے بیٹے کو را کر کے اس کی کردن اڑا کراس کے ہاتھ ہیں دے دیا جائے۔ جانج الیا علی کیا گیا اور اس عورت کو کہا گیا کہ تو اپنی خبر بانگ بجی رکی سفارش کرنے جل بڑی ہے۔ گہتے ہیں کہ اس برخت نے اہل مدینہ کو تیمن ردور تک قبید میں رکھا ان کو کھا نا چنیا کچھے نہ دیا۔

نصرت سیدبن مسبب رسنی الدّعن بوکبار البین میں سے محقے اُن کومسل بن عقبہ کے سامنے لایا گیا مسلم بن عقبہ نے البرا سامنے لایا گیا مسلم بن عقبہ نے انہیں کہا کہ بزیدی سبیت انقبار کر انہوں نے کہا کہ نمی نے البولم اورعر رضوان التدعنم اجعبين كحطرافيه بربعبث كى باس بداس فان كى كرون مارويين فالحكم دیا اسی اثنا میں ایک تشخص نے کھرتے ہو کران کے جنون کی گواسی دی تواس نے انہیں جھوڑ دیا۔ ملم بن عفيه كومرف اس لي كها مأنا ب كهوه قال اورفساد من برامسوف اورمفرط نفا واقتى كتاب الحرة من نقل كيت بين كدابك ون بزيد بليد مسرف كي باس أبا و كيما كدوه مرض فالج مين گرفتار ہے اور استر بلاکت پر بڑا ہوا ہے تو کہا کہ اگر تھے بہیر مرض نہ ہونو میں اس امر البیش مینہا كا حاكم اور والي تميين بنانا كينويحه ئين تجهيزياده ابيا مخلص اور ناصح كسي دوسر ب كوشيس جانبا اور امرالمونين بديني والديزر كوار معاويرين ابي سفيان في مجهد ايني مرض موت بين وصيت كى بدكراكر تجابل حبازكي بابت كوئي واقعدين كئة تواس كاعلاج مسلم بن عقبه سعة دُهوزُرُصا مرف بربات سنتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اے امرالومین تھے کو قسم ہے کہ کام میرے سواکسی سے ندکرانا کیو کم ابل دینہ کا مجھ سے زیادہ کوئی اور وشس نہ ہوگا نیں نے اس کے بارے ہیں ایک خواب بھی دکھیا تخ كرغ فذك وزمول ميسابك ورخت ابني شاخول سمبت بقيع مبرعثمان بن عفّان رمنى التدعية کے انتقام میں فرماد کررہا ہے کیں اس درخت کے قریب جا کر دیجھا تووہ درخت کسر ہے ہی کام مسلم بن عقبہ کے ہاتھ سے ہوگا۔اس روزسے کی نے قبال اہل مینی فال سے رکھتی ہے اور ان کے قل کی نمنادل میں بے رکھی سے اوراپنے دِل سے فالان عثمان بع فقان رمنی اللہ عند کے فتل کا انتقام اورارمان كلكنے كي تستى دے ركھى ہے بزيد نے حب اس كى برمنندى اور كال يغبث ديجھى توكما جلدی کرو اورعالی برکت الته مربنه کی جانب منوح بو جاد کرد که نوان کا حراج ب اگروه لوگ فیمایح مبنك وتول قبول بعبت اوراطاعت مس مدراه بون نوب ورايغ تبغ تنبغ سع جهوت س بے کر بڑے تک کو قتل کرنا ما اور تین روز تک ایک کو بھی نہ جیموٹرا وران کا سب مال متاع نوٹ نے اور اگر وہ سبیت اورا طاعت فول کرلیں آوان سے تعرف ند کرنا اور مجرویا سے عبداللہ بن زبيريني الشعنه كي طرف حانا اوران كا كام نمام كرنا-

کھے ہیں کہ میر مرف نا عاقبت اندلیش شہدائے حرم کو دیجے کرکہنا تھا کہ باوجودان لوگوں کے "مل کرنے کے اب بھی کمیں دوزخ میں جا وُں تو مجھ سے زیادہ اور کوئی برجنت نہ ہوگا - تو کوآن مولی مروان سے روایت کرنا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے مرص کی دوائی کھا کرکھا ناطاب

کما طبیب نے منے کیا اور کہا کہ انہی دوائی کھائی ہے عذا ابھی نہ کھائیے ورنہ دوا اثر نہ کرے گی اس نے کہا کہ اب میں جینے کی تمنا کس لے کروں؟ میں نے قاتلان عثمان بن عقان رضی النّہ عنہ کو مار کر ابنا ول ٹھنڈا کر ایا ہے میری تمنا سے جل پوری ہو بچی ہے اب سوائے موت کے مجھے کوئی چیز مجوب منہیں۔ مجھے بینی ہے کہ النّہ تعالیٰ نے ان نا پاکوں کے قتل کرنے سے مجھ کوسب گنا ہو سے پاک کردیا ہے ۔

ستیدهلبالرحمة فرانے ہیں یہ بات اس بربخت کی نہایت کال حاقت بہاات اور ثنفاوت برمبنی ہے اس لئے کہ ایک البی مرحومہ جاعث کا قتل ایک الیاج م اور گناہ ہے کراس کے وبال اور نکال سے اس نالا اُق کو جھوٹا محال اور شکل ہوگا بختا جانا نو ایک امرعال ہے یا نخاب و خیال ہے ۔

منحلہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اتم عین جنہیں حربرا قبل کیا گیا ایک نوعبراللّہ برج نظار غسبال منی للّہ عنہ بیں جوابینے سات بیٹوں سمیت شہید ہوئے اور عبداللّہ بن زید حاکی وعنور سول اللّه حاتی اللّه وللّه وسلّم اور معقل بن شان جو فرح ممحرکے وفت حاصر تھے اور اپنی قوم کا جھنڈ ا ان ہی کے ہا عنوں بین خا

نقل کرتے ہیں کہ مرف شقی اور مروان بن الحکم شہدائے حرم کی لاشوں کے گرد بطور میر ا نا شا پھرتے پھراتے جارہ نے نقے اجانا کہ ان کی نگاہ کو بدالترین خطار خبل صفی التہ عنہ بیر بڑی ہو اپنی شہادت کی انگلی اسمان کی طرف امھا سے ہوئے تھے مروان نے کہا والتہ لو نے بعد موت اگر انگلی اسمان کی طرف امھائی ہے تو ہم نے کس قدر انگلیاں ابنی حیات میں فہمارے ہا تھوں سے رفطاہے اسمان کی طرف نہیں امھائی تھیں اور خدا کی درگاہ میں کہتی حاجزی اور زاری نہیں کی اور کنٹی دعائمی نہیں امھائی ہے دمی نے جب با تین نین تو کہا اگر اس جاعت کا حال الباہے ہے انداز کہ مرب کے باس کیا بیر میں نے اس واقعہ کے بعد مروان بزید کے باس کیا بر میں نے اس واقعہ کے بعد مروان بزید کے باس کیا بر میں نے اس کا بہت شکر ہیا داکہا اور اس کو اپنا خاص مقرب بنا دیا ۔

ابن توزی این سند متصل با ابن مسبب فر ماتے ہیں کدان دِلُوں جِن دِ لُوں وافقة حره "پیش

آیا تھا میرے سواکو کی شخص مبعد شراف میں حاصر نہیں رہتا تھا۔ اہل شام مبعد میں اگر مجے وہ کھتے اور کہتے یہ بڑھا ولوا نہ بیاں کیا گائے کوئی وفت نماز البیا ندا نا تھا کہ میں جو شرافیہ سے ادان کی اواز اورا قامت سے میں نماز بڑھنا صنی الترتعالی عند وارضاہ عنا اس واقعہ میں ایک بڑا بیسے امریہ ہوا ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی التدعنہ کے ساتھ ان نا حاقت ان احاقت البیشوں نے کہنا تھی کہ کوئوں نے حصرت ابوسعید خدری رضی التدعنہ کو دیم اکھا کہ البیشوں نے کہنا تھی کہ کوئوں نے جھا کہ کہا صورت ہے کہا آپ اپنی ڈاڑھی سے کھیلا رائن مہارک جڑھ سے نوجی ہوئی ہے لوگوں نے جھا کہ کہا صورت ہے کہا آپ اپنی ڈاڑھی سے کھیلا کہ نے جہا کہ کہنا صورت ہے کہا آپ اپنی ڈاڑھی سے کھیلا کہ نے جا حد دو مرب میں جا حت تھی ان متابع اصاب ہوں کے بیا تو غصتہ میں اکہا وی میں ایک جاعت شام ہوں کی مرب کے کہنے اس کے بعد دو مرب میا کہ اس واقعہ میں اگراؤی باری میں کہ دور واقع ہوئے اس کے بعد دو مرب کہا اور میں بہت سے ایسے واقعات جگر دوز واقع ہوئے باری اس حال میں کردی جو کہتے م دیجھ رہ ہے ہو خواتیا کہا ہوں خواتی ہیں اور ان تقابوں سے اور میں بہت سے ایسے واقعات جگر دوز واقع ہوئے باری اس حال میں ذرا سنتے جائے !

نقل ہے کہ حب مل بن عقبہ مرف بر کروار جبرواکراہ سے اہل دربنہ کی سبت نے بر بلدیکے
حق بیں لے دہا تھا۔ اکٹر لوگوں نے توخون سے بعیت کی اور اطاعت قبول کر لی۔ ان بیں ایک شخص
جو قبیل قرایش سے تعلق مکھنا تھا نے کہا کہ کی نے بعیت اطاعت پر کی ہے معصیت پر منہیں کی
مرف نے اس کی بعیت قبول نہ کی اور اس کے قال کا بحر دے دیا۔ حب وہ قال ہوگئے تو اُن کی
والدہ نے قدم کھائی کہ اگر الترتعائی مجھے اس بر مدین ولوائے تو والتہ کیں اس کو مرود یا زندہ حبلوا
ووں میانیا جہائے کہ حب مرف آتل اور لوٹ مار مدینہ سے فارخ ہوا تو عموالتد بن در بریسی اللہ تعلق اس
کے مقابلہ ومنعا تر کے لئے روانہ ہوا، وہ مکر کے مطابق جند فالم نے کرتین دو الجداس کی قبر برگئی
سے واصل جہتے ہوا وہ نیک بی بی ہے ہد کے مطابق جند فالم نے کرتین دو الجدا ایک اثر دیا مرف
کہ اس کو قبر سے آنکا ل کرا بنی قسم بوری کرے جب اس کی قبر کھودی تو دیجا ایک اثر دیا مرف
کی گردن سے لیٹا ہوا ہے اور اس کے ناک کی ہٹری بھی س رہا ہے۔ سب لوگ یہ حال دیجو کر

بے اور قہاری طوف سے انتقام ہے ہی ایا بس میں عذاب اس برکافی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دالشرحب تك ميں اپناعبد يو فداسے كيا ہے إيدا ندكرونكى مركز درگزد ند كرونكى -اس نے كما السياول سن كالوكراس طرف بهي ازْد ما يا با بهراس بي بي في ومنوكيا دوركعت كازيره كر حق نعالى سے دُعاكى اللي! نوما نتاہے كەمبراغصة مسلم بن عصبه بيتبرى رضاكے ليے نضا. مجھے فرصت دے کہ میں اس کو کال کر گڑھے میں جلا دُوں۔ اس کے بعد ایک مکڑی نے کرسانی كى دم بيه مارى وه كم بوكميا مجراس كى لاست نكلوائي اورجلوا دى. واقدى كفته بين كدوه بي بي میری تحقیق میں ندید بن عبدالعندین زمعه کی مان تقیبی حب مرف مدینہ سے مکتہ کی طرف حضرت عبدالعنہ بن زمیر رصنی الله عند اسکے لئے نکلا یہ بی بی اپنی قوم کے ساتھ الگ الگ سرف کے تعجمے دونن مزادن تک رہی مگرمب اس نے اس کے موت کی خبر سنی آمہنی ہی اور اس کو قبرسے نکلواکر سُولى بر ركه ريا عنماك كنته بي كرجن لوگول نه مسرف كو دار ميد ديجها سمس سان كرتي بس كم لوگوں نے اس کو دار برسکار بھی کہا اور جلانے کا ذکر اس روایت میں تنبی ہے . ثنا برسولی میہ ر کھنے کے ایک دوون بعد جلاد یا گیا ہو اور جس شخص نے جلانے کا حال بیان تدیں کیا غالبًا اس نے جلانے سے قبل اسے سُولی برد کھا ہوگا. والتّدا علم بالصّواب!

نوطتی کننے ہیں کہ مترف اس واقعہ " حرہ سکے کوئی تین دن بعد مرکدا۔ پر بنہ منورہ کے راہ ہیں اس کا پیٹ ٹون اور پیپ سے بھر گیا سخت بُری حالت ہیں مرا لیکن عالم بے حیائی ہیں حاقت قلبی سے کہنا نفعا کہ فعا فیدا مجھ سے بعد کلہ شہاوٹ کے کوئی البیا نیک کل جو مجھ محبوب ہوسوائے قتل امل پر بنہ کے نہیں ہوا۔ اب اگر تو مجھ باوجود البیعے نیک علی کرنے نے بھی جہتم ہی واخل فرملئے تو میر سے حیدیا کوئی برخت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے صیبان بن نمیرسکوئی کو طاب کیا اور کھا کہ کے کو کو امرائی دی برخت نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے صیبان بن نمیرسکوئی کو طاب کیا اور کھا کہ کو امرائی وہ نہیں دیز بدیری کے میاب کیا اور کھا اور اگر وہ نماز کو معنیان بن نمیر نے اس مارو کو موت کی معظم عبداللہ بن نر برخت ہوں مارو کو موت کی معظم عبداللہ بن نمیر نے اس کی دھیت کے مطابق جو بیس روز مکم شرف کو گھیے دکھا اور شدید قال کیا اور شدین کا کہنا تھا کی دھیت کے مطابق جو بیس روز مکم شرف کو گھیے دکھا اور شدید قال کیا اور شدین کا کہنا تھا کی موسیت کے مرب پر آگ لگا کی دھون تھا جی نے نیزے کے مرب پر آگ لگا کہ طون کھی کھیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک شخص تھا جی نے اپنے نمیزے کے مرب پر آگ لگا کہ مطابق کو بھی کہنا ہوں کہا تھا کہا کہ کار بیا کے ساتھ ایک مقاجی نے اپنے نمیزے کے مرب پر آگ لگا کی دھون کھی کیا تھا کہا کہ کھیت بیں کہ ان کے ساتھ ایک شخص تھا جی نے لیٹ نہ نہا کی دھون کھی کھیں کے مرب پر آگ لگا

وى تقى يكايك البيي نعيز سؤا حيلى كه اس سے كعبہ ميں أك لك لكي اسى اثنا ميں مزيد يليد عے واصل جبنم مونے كى اطلاع بلى كه وه لعارض وات المنب مبتم رميد موجيًا مع من فرسنجية بي ابل ثمام اور بنوامية ميں برانتاني بوللئ برب كرسب رسوا خوارا ورشكست كها كرمجا كے واقعرحره بروزجهارشننبه ٤٧ بإ ٧٨ زى الحبر سطلانتريس بؤا اورموت ملم بن عنبه غره فرم ١١٧مه مي مونى قال مكرا ورتبهراؤ سبت منجنبتي سے روز شنبه ١٠ رسيح الاول موت بزيد طيد كورسوالكاني كولبد وافعر حرة بوا - سهوى ف كتاب وفاين ذكراسي طرح كباب - والله اعلم بالصواب! فصا مخلوقالع غربيبيس بوحصور صلى الترعليه وسلم نعاس بلده سراين كي بابت ارشاد ك فراك بين ا وروه مطابق ارتبا د ظهور بوك بين ايك واقعه نار حجاز ہے جواس دبار عظمت شعاریں واقع ہوئی اور اس زمین کرامت نشان کی عظمت پر دلالت کرتی ہے اس کے وقوع كى حكمت بينفى كه مرزمين رحمت اوشفاعت كى عكمت اور السيد مقام من السيام كا علام بموناخالي از تخولف اور عبرت نهيس اس حكمت كے ظام برونے اور اس مقصود كے ظام بونے ك بعد أتحضرت صلى الترعلية وسلم ك درباك رحمت في اس الرغضنب كو بجها دبا -قرطبی کتنے ہیں کہ بچی جا دی الاقل سے العصلہ مستقبیری جا دی الاّخریک میند منوّرہ ہیں بٹے بلے ذانے آئے ہو باول کیفی گرجتے تھے جن سے نام مکانی کے درودلوار بلنے سے بما ناک کہ ایک رات سبی واقعه مجوده یا اتفاره بارواقع بول اور میرے ماه مذکور کولید نازعتا کے ایک آگ حجازي طرف سے طام ہونی اگ گویا ایک برج وار فلعہ یا وبیع شہر کی ما نند تھی گویا آدمیوں کی جاعث اس كو كھينے رہى ہے جس بياڑ سے گذرتى كسے را كھ كرديتى رانك كى طرح كيمانى باول كى طرح كرحبتى دریا کی طرح جوش مارتی اور گویا اس سے مُرخ اور نیلی نہرین کلتی ہیں اور مدینہ منورہ کے قریب پنینی ہے اور اس کے ساتھ ایک ٹھنڈی ہوا بھی مدینہ کی طرف آتی ہے۔ فیطلانی جو اس مانہ والوں مں سے میں کتتے ہیں کراس اگ کی سیٹیں حظلوں کے اطراف وجوانب ہیں عیبال کئیں حرم نبوی اور دکر تمام مدیز کے مکانات کو اس آگ نے مثل نورا فقاب روش کر دیا تھا. لوگ اِت کو اس اُگ کی روشنی بس کام کرتے تھے ان ونوں اُفتاب ومہتاب کی روشنی سکار مو گئی تنی گویا گرمن لگ دکا ہو فبعن لوكول نے اسى اگ مدینہ كومن اور بصروبیں تھی ديجھا حصنور طلبالسّلام كى ايك حديث اس امر

کی معتق ہے کہ حجازی ما سب ہے ایک البی آگ بھے گی کراس سے اوٹوں کی کردنی بعرور کھیلئی ديل وت كرت كيت بي كراس كا مباني ايم فرانك اصطرافي مارميل كمرافي جي كي بقد ورا اُدى كا تعداس كى فقارسل دهيل اكى مانندىنى اوروبا كى طرح موجي مارى تقى-اس كى محمى سے بتن بيفر كيل تحق وه راستريس اكب مدكى ما منذا برائ متح جس كى وجه سع اعوابي الدموليني كا في مّرت لك اس سه زاكند سك اس بي مي حكمت عنى كداكنز علياً وران مدينه ما مفدين كي أراسي داسترسے منني بس سے ان دشعنول کي اَ مرموقوت بو بي تغينداركه وركار نعدا وندخطاست ذائكها وسرحيه كندعين ملاح سيضمنوا محقرانکہ اس آگ کے عباسات اما طرتور ولقر سیسے با سربیں - حمال مطری حور میند منورہ کے مۇرنىين مىرسەب بېقنا بەكەاك كەنجاكبات يىر شفىكروه تىقىركوكھالىنى تىنى كىردىرختول بىر کچھ انٹر نہیں کرنی نمنی کہنتے ہیں کہ امیر عزیزالدین والی رینہ کے غلام کننے تنے کہ مجھے ایک اور شفق کو امیرندگورنے اس آگ کی خبر کو بھیجا ہم دونوں اس آگ کے قریب بینچے عمیں اس کی کھیے حرارت کے محسوس نہو کی گریما رول کو گھلانی مارسی علی میں نے ایک تیر ترکش سے کال کرانیا ہاتھ ادھر کو بھیلایا تیر کے بر تو حل گئے گر ای برجلی اس جگر مطری کنتے ہیں۔ اس بات کے سنف سے میرسے ذہن میں ایک معنیٰ بدا ہو گیا گویا آگ کا درختوں کو ندکھانا آثار تحرم بوی سے ب كين كر حضور عليه العملاة والسّلام في جيع مخلوقات كورينه منوره كي حرم كي تفليم اور رماب ادب كالحم فرمايا ب سلى الته عليه وأله ولم الكن قسطلاني فرمات مي كذاك كي شدت حراب سے دوتير ك فاصلة نك نوكسي كونز داب حبانے كى مجال زئتنى اس كى حمارين كى موحبى بديت ماك فوتول كى مائند تهیں اور ساعذی وہ بریحی کننے ہیں کہ میں نے ایک مغنبراً دمی سے سامے کہ دادی میں ایک بالنظر يرا تفاجس كابفت صنه نوحرم ك انداور نست بابرتها بابركا جصة تواك بين فاكنز بوكيا كمر لعن اندر كر حصة تك حب الكريني أو مجها كمي اس روايت كوحمال تطري بعي بيان كرته بين. كلام قسطلاني مِن ظاهرًا منافات معلوم موتى ہے . سبد عليه الرحمة فرماتے ہير كه قسطلاني كا كلام فلوت کے لیافلہ سے زیادہ قرمیب ہے کینو کمہ وہ اس زمانہ والوں میں سے ہیں انہوں نے اگ کے احوال کولینے مثابہ سے معادم کیا ہے اور ایک کناب بھی انہوں نے اس آگ کے احال میں

ٱلك كانزيذ كرفي برمتعلّقات حرم شراهي من دونول كلام منفق ميں بھتے ہيں كہ فاحنى اور امر رینسب اہل رینے کے ساتھ جمع ہوکر فدا تعالیٰ کی درگاہ میں گریہ وزاری میں شغول ہوئے اور رة مظالم اورا قرار حقوق می كوششن كی غلامول كو آزاد كها تاكه هدائے مغفرت اللي جونس مي قدے شب جمعه اور شنبه کوسب رہینے والے ہوی بچے بھوٹے بڑے جمع ہوکرح م نترلوب ہیں رہاکش كى اور عرة تغرلف كے كروبرسند مرموكركريد وزارى حن سجان كالائے الله تعالى فيات عليا صتى الشرهلبه وسلم كى بركت سے اس آگ كامنه شمال كى طرف تھيبر ديا اوراس ملبدہ شرافيہ والول كواپنى رهمت كالميد واز مضهراما ياك كي يشير سوسار عبطكون من يهيلي تفنين وه سمي اسي طرف بجركيبن. موتين اس اك كے قيام كى مرت نين ماہ سان كرتے ہيں قسطلانی كينے بيں كداس كى ابتدا, روز مجعم يه جاوى الأخر كو بهوني اورانتها روز يمشنبه ٢٤ رصب كوا وران كالمجوعه باون دن بهوتے بين إن دونول حکائیتوں میں تھی مخالفت ہے لیکن بر بھی ہے کہ جیند روز تک الیا ریا کہ وہ اگ کہیں بلند ہوتی تھی اور کہیمی ملی ٹرٹی تھی ممکن ہے کہ قسطَلانی نے اس کے فلبہ کو بیان کیا ہو گر دیگر مروضین نے اس کے چھنے اور بے نشان ہونے تاک کی مدن کو مجھا ہو۔ بربیان اسی اگ کا تفاکہ وارالا برار مين ظاهر بولى اور سبومتار صلى التدهليبه وسلم كى مركبت سے كسى طرح كا صدمه نه بہنجا اور كوئي آفت من ظاہر ہو ئے۔اسی سال اگ کے اور تھی طرح طرح کے عجیب وافعات و نیابس ظاہر ہو سے جنافیہ دحلمه لغداد میں اس فدرطغیانی بیر آبا کہ مہت سے مکانات گرگئے اور بڑی بڑی عارتیں غرق موگئیں

مشيخ سے مراد معقف كماب معزت شيخ هدالي محدّث دلوى رحمت الله عليه بين :

اس آگ کے ظہور سے دوسے سال مرینڈالاسلام بغداد میں ایک قیامت کر بڑی قائم ہوئی تعینی نظر تا تار نے خروج کیا اور خلیفہ عباسی منتصم بالتہ کو مع دوسرے مسلانوں کے شہرید کیا گیا۔ المیب مہینہ سے زیادہ مسلانوں کے سروں سیے کا فروں کی تعاوی سے میں میں۔ علوم دین کی کتا ہیں کھوڑوں کے نیجے مجھائی گئیئں۔ بغداد آدمبوں سے بالکل خالی ہوگیا۔ اگل اس طرح لگی کہ دارائیلا فر کے اکمیز متفامات مقروحات ، مدفی خلفا کے لغداد اور بر مکبوں کے برٹے سرٹے مکانات جل کر خاکست ہوگئے۔ و با، بڑی شدت سے آئی اسی وقت اور بر مکبوں کے برٹے سرٹے اسبہ منقطع ہوگئی قولان آئی فالد مُرکہ کہ اُلگ مُرکہ وَ الْکیني الْمَوْنِيْر وَ اللّٰکِ اللّٰ مُنافِق کے دوسرے ملاقت میں مولکے۔

بابسوم فديم باشتركان مدينه منوره

علائے میروناریخ حصرت ویوالترب عباس رصنی الترعند سے روایت کرتے میں اوگ

حضرت نوح علىيالسّلام كى شتى سے اُرْے تو كل تعداد ميں اسّى آدى تنے نو وہ بابل كى طرف دى وز میں بارہ فرتاک کے اس مقام میں وطنیت کی نبیا و ڈالی توالدو تناسل سے ان کی ایک كيير جماعت بن كئ اورسب نے جمع بوكر فرود بن كنعان بن حام كوا بنا با دشاہ نبايا جب ان یس کفرو کافری کی رسم نفروع بونی تو ان میں اختلاف و نفریق نفروع ہوگیا اور سرایک ایک طرف كوحٍلِا كُما اور متبرز بانبر ايجاد بوكبيل ان من الكيجاعت ني جورام بن نوح عالبالم كى اولاد سے عقف الند تعالى كے الهام سے زبان عوبى الجادكى اور دينه منوره كى با بركت زمين بي رمنا اختناركيا بيلے بهل بن لوگول نے زمين پر زراعت كى اور زمين برورزت لكانے بهي لوگ عقے ان کوعمالقد وعمالیتی کیننے ہیں ۔ کیز محمد طلاق بن ارفخت بن سام بن نوح علیہ اِنسلام کی اولاد من ببت مرت كالعدال كالك اموال ببت سعط اور الطنتين ال ك إن الكين -درمیان بجرن وعمان حجاز شام اورمعزنک انکا تعرف بوا. ننام کے حبائدہ اورمصر کے مراعندان بى كى اولاد ميں اور زمين مجاز ميں ارتم بن ارتم ان كا بادث ہ تفاران كى عمر بى سبت دراز اور ان کے عیش فراغ ہوتے سان کے کہنے میں کر جار جارسوران تک ان کے ہاں جنازہ تک بنه المفتاعفا اور رونے كى أواز تك بھى كوئى نهيس سنتا نفاعالفة كے بعد اس سرزمن برمجول نے اپنا وطن سٰابا. علمائے ناریخ اس بارہ میں مقلعت ہیں کہ مدینہ میں میود لوں کے اترنے اور پیسے كاكياسبب بيوا- زرين رحمة الشرعليرجوا كابرها كانتصاب عدين سين بين كين برك من في الك عديث بنا محدمينه منوره كى مليان بن عبدالله بن خطار عنبل رصى الله عند سير سنى اوراسي كمدمطابق إيك اور رواسيت مجى بواسطه رمال قرليش عبدالتدبن عاربن باسر رمني الترعنهم حويحمها وه أنفان كالن بم صورت اختلاف سے زیادہ تھا میں نے دونوں کامضمون اکتفاکیا حب صرت موسلی علالتلام مناسك ج كى اوائيلى كے بعد مكترين أسے تو بني اسرائيل سے بہت سے الل كف ان كيسات تھے. ج کے بعد وقت روانگی میں ان کا گذر مرزمین مدیزے ہوا بیؤ کما شوںنے توریث میں مينه عالىيك متعلن وطن بني أخواله مان صلى المترعليبروالدستم كانام سنا مُوا نفا اس لخ ان ي چندایک گرده نے اپس میں منتورہ کرمے موسلی علیبالتلام کی رفاقت جیجو کراس مرزمین میں رہاکش ببندكى -اعراب كى ابك جاعت نے جو بلاد جاز كے كردر ماكيتے تقے ان كے ساتھ موافقت

کرلی اور ان کا ندمب اختبار کہا۔ اس فول کی روسے میرودادی کا رہنا پیلے ٹابت بنونا ہے۔ اصحاب " "اربخ کے نزدیک رحجان پہلی خبر کو سے لینی مہود سے پہلے عالقہ رہتے تھے بیرودادی نے ان سے بعد کورادی نے ان سے بدسکونت اختیار کی والتٰداعلم بالصواب!

ابن زبالهابني مسندمين عروه بن زمريسے نقل كرنے بين كرجب عالقة ان الاد ميں صيل كئے اورمكتر ربينه اور حجاز وغيره ان كے نصوف میں آگیا نو گناہ وننگیر طغیان عنود وعصبان جو حکومت کے لئے لازمی ہے انہوں نے اختبار کرلیا حضرت مولی علیٰ بدیا وعلیہ الصّلاَة والسّلام نے بعد غرق فرعون فتح بلاد شام وبلاك كنعانيان اكب الشكر عظيم عمالقته كى مركوبي كے لئے بھيجا اور حكم ديا كرعوزوں اور بجول كے علاوہ سب كا استبصال كريا . الته تعالى نے حب مُوسَى على نبدنيا وعليه الصّاليّة والسّلام كو اس قوم پر غلبہ و فتع عطا فرمائی تو بھی رسالت ان عام کومعہ ان کے باد شاہ ارتم ابن ابی الارقم سب کو قل كروالا ان مي ايك جوان نهابت مي حبين وجميل نفاحس كي شكل وصورت وكيه كمرانهون فياس کھے نہ کہا اور لیسویت تقاضا سے لیٹری اس کے قتل میں توقف کیا اور دربار رمالت میں جدید محم کے طا ہوئے۔ اتفا قا ان کے ماضر ہونے سے بیلے حضرت موسی علیہ التلام وصال فرما گئے جب بنی المرسل نے انگر موجور کے فتماب والیں ہونے کی خبر سی تو وہ خوشی سے ان کے استقبال کو اسے اور کیفیت حال دریا فت کی توانهول فے جواب دیا کر سوائے اس حمین وجمبل اُدمی کے حس کو ہم ہمراہ لائے ہیں باتی تام مردوں کوسوا سے عورتوں اور بخیل کے قتل کر دیا ہے بنی اسرائیل یہ بات سن کر ان سے تبا بزار بوك كفرنم نفطا ف يغيركها اس توان كوسي واخل عمرم كرشاس كوكهون نذقل كما اب سم مِن تمهاری علم ننبی ہے۔ تب نشکرلوں نے آلیں میں کہا کر اس نقدیر پر ہم لوگوں کو جہاں سے ہم آے تھے وہاں سے بہنز اور ملکر مذیلے گی اس پرسب کے سب تجاز کو چلے آئے اور وہیں تقیم ہوئے عالقت الک ہونے کی مدی دہر مقی اور حجاز میں مبود کے رہنے کی وجر بھی مہی ہے ابن زباله يربمي كنت بين كهطترى في حوكي كها ب اصح ب كربني اسرائيل زمين محاز مي مخت فصر کے واقعه می کے میں وقت اس نے بلاد شام میں دخل کیا اور میت المقدس کو برباد کیا بعض اربائی حضرت الومرميه رمنى الله عن معدوايت كرنته ببركحب بني امرئبل بريجنت نصرف نهايت بى ظلى ياتوانىول نے سوائے عرب جلے آنے کے اور کوئی جارہ نہ دیجیا علمائے اور احبار

حفرت مخدصتى التدعليه وأله ولم كي نعت مبارك إبني كتاب بين ليضف عقد كرمينير أخرالزمان اليه مفات عميده كسائفة قراى عرب كي كسى قريدين كرس كوذات النخل كنترين طهور فرائ كا جب یر لاک ثنام کے شہروں سے باہر ہوئے تو قرای ع ب کے جس قریر میں ایک شمر بھی صفات قربه محدّيه سے بات تو و ہال فروکش ہوتے تھے اسى طرح جب چلتے پیترب میں پہنچے تو مارے بیزب کوصفات مرکورہ سے متصعب بابا-ان میں سے ابک جماعت ہوا ولاد ہارون علیات الل سے تھی اس نے بیٹرب میں رہنا قبول کیا اور کمبو نواح نہروغیرہ بی تصبرے حب ان میں کوئی مرنے مكنا توابني اولاد كواس تمم كا وصببت نامه بكه كردے جأنا كم أكر تم سبر الاؤلين والآخ بن كے زمانه مبارك كوبإؤ توخبر داران كي اطاعت اور معيت سے مندند بيمبرنا مكن تقديم خدادندي سے كوئى جاره نهب بعد طلوع أفتاب عالم تاب نبوت رسالت كے مشرق بطرا سے انصار فياس تفیمت کے لینے میں سبقت کی ص کی تفییل آگے آئے گی لیکن میرودنا عاقبت محمود کو اس بات مصحد الموالا اور وبال ابدى مي گرفتار الوك ميك بيود انصارت بوقت نزاع كهاكرت تفے کہ کل نبی اخرالزمان منی ایسترعلیہ وستر خلا سر موں گے ہم ان کے ساتھ ہوکہ تم سے نبیٹیں گئے۔ سعادت از لی انصار کی مرد گارتھی معالمہ برعکس ہؤا۔ وہ سعادت الصارلو کی س کے بہود ہوتے تح- ع ای کار دوست است کنون ناکرارسد!

سعادت برنجنا کشف داورست نه برکنف و با زوئ دورگورست

ابن شدیم صفرت جابر رمنی النه عنهٔ سے روایت کوتے بیل کر حب حضرت مولی اور صفرت بارات علیماالسّلام ج اوا کر کے دیارشام کو متوجہ ہوئے اور ان کا گذر بدبنہ منوّرہ سے بہوا توجید بہو ہے بہدیدہ کے بین برد کے دیارشام کو متوجہ ہوئے اور ان کا گذر بدبنہ منوّرہ سے بہوا توجید بہو ہے بین اسباب آقامت ان سے اسٹا کر جمل احد بہرجا مقہرے ۔

اسی اتنا میں ترت جیات حضرت بارون ملیہ اسلام آخر بونی قاصد اجل ورگاہ ملظان از اسے آن بہنچا موسلی ملی نبینا و علیہ استلام سے اسی بھاڑ بید ایک قبر کھودی اور کہ الے براور تبری موت قریب آب تی سے اب تو اس عالم کی طرف متوجہ ہو صفرت بارون علی نبینا وعلیہ السّلام اپنی مالت ندگی میں قریشراجی بین جا لیکے اور و بین آب کی روح مبارکے تبین کی گئی برصرت مولی علی نبینا وعلیہ اللّام ایک عالم نبینا وعلیہ اللّام ایک مالت نبینا وعلیہ اللّام ایک مالت نبینا وعلیہ اللّام ایک مصرت مولی علی نبینا وعلیہ اللّام ایک مالت نبینا وعلیہ اللّام ایک مصرت مولی علی نبینا وعلیہ اللّام ایک مصرت مولی علی نبینا وعلیہ اللّام ایک مصرت مولی علی نبینا و علیہ اللّام ایک اللّام ایک مصرت مولی علی نبینا وعلیہ اللّام ایک مصرت مولیہ اللّام ایک مصرت مولیہ تو میں آب کی مصرت مولیہ تو میں اللّام ایک مصرت مولیہ اللّام ایک مصرت مولیہ تو اللّام ایک مصرت مولیہ اللّام ایک مصرت مولیہ اللّام الل

ان كى قركوچىيا كرروانه موچلے، والتداعلم!

المزقبال مهود كى سكونت مدينك البرمس قبا كرارد كرويقي اور نهاب سى غيش سے گذران کیا کہتے تھے: فادر ذوالجلال کی حکمت سے اوس اور خرزرج نے ان میودلیل رحیایا

مارا اوران كا كام عام كيا-

بعد عذف روابات وقطع نظر بيان اختلافات انصار كالهيود يرجها بإمار في كانصرخلاصتدي فصل بے كرابرب بن قطال كى ابك قوم جولقول اكثر موضين منا كن بن از فيشد بن سام بن نوح كابينًا نفا ولايت بن كي ايض سابي حي فدا في قرأن عبد من بده طبيه كوموسوم فرمايا بهد عيش اور توشي كي زمر كي بسركما كنا نشا. مارب سه سرزين شام تك مطابق سيان قرآل شراعي سب موصنعاور قريد با غات اوعارات برمنتل عقد البي آبادي منى كرمافرول كوراه زادراه لينه كى ماجت نه بوتى منى ميوه مبات اس كنزت سے تف كر سند بعث لوگ بين كلم ول سے لوكريا الناسرون بر رکھ کر ما تھوں سے رساں بتتے ہوئے درخوں کے نیچے سے گزرتے تھے اور کوکیاں ان كے بلا سے اخرى اور سے تجر مانی تقبیل اس كفيت كى سرزين دو مسنے كى راة تك طول وعرض مِن آباد مفني اور وہال كية آدمي كلية توجيد برمنفق تقير امن وامان سے رہنے تنے يخ كمركفال نعتى آدمی کے نمیریس داخل ہے اس نعمت کی قدر نہیمیان کہ نعدا سے امنوں نے عوض کی کواس ملک مي آبادي اوعارات كم يوكمي تاكده اونول اوركهورون ريسوار بوكرده ان منازل كوط كساكري اوراساب زاوراه المفاكم الحماياكرين كنويكداس مي لطف ببت بعد فاور مطلق على مالائد ان کی دعا قبول کی اور انتگر قهر ان کے بلا د کی طرف بینے کر ان کے اتنظام عیش وعبشرن کو رہیم کم ويا لَقِن كَفَى تَدَانِي عَذَ إِن كَشَدِنية - سِل ام حس كونصِ على شديد بارش تعبير كرت مِن اور البعن فناريذ لمخ مار كم سائمة ان كروار كي طرف روائلي اوروه مد يوطول من فرسخ ور فرسخ تقى كم بعفوں کے نزدیک اس کا بانی نقان اکبرعادی جس نے ساری والست بین کی سلیس رو کئے کو بنائی تقی بعنوں کے نزدیب ساین لیجب ہے اور بل کے زورسے ٹوٹ کئی اور بیا حال ہوا کرجس يَخْرُ كُوسِيْ إِن آدمي قوت وارية أكث سكة عضرا كي بلخ اس مدس الهيرويتي تشي. مَعْوَدُ بِاللَّهِ مِتْ عَذَابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ من عام اللهِ رؤسا من سع من اوران من سع عروبن عام ما العمام

رمیں اعظم تھا اس کی طریقیر حمرتبہ نامی کا بنہ سنتی اس نے اپنی کہانت سے بعق علامات اور آنار رس الوشف كدوريافت كرك بيلع سے خبر دى عمروت سنتے ہى اس مك سے بكل بانے كا ارادہ كيا اراده مخينة بوكيا ليكن كسي سب سي نكل جانامعيوب مجها كيا -اس نعابك حيله بناياس بها مذجلاوطنی مو سے ابک نئیم کواس نے برسول سے بروزش کیا تضاخلوت میں بلاکراسے کہا جب ہاری فؤم کے رہئیں ماصر ہوں نواس وفت نم مجوسے کسی بات پر بھائزا کرنا اور مجدسے نیری نسبت کوئی کلہ ا بانت على جائب نوتواس سے زیادہ مجھ سے بیش آٹا کہ مجھ کوجلاد لینی کنے کا عذر صریح ہاتھ لگ ہا اور بے سبب بیلے جانے سے لوگوں کو تعبّب نہ ہواس سے ایک ون تبعداس نے سب رؤسائے تعبله كو مرعوكيا اورسب كع سامن عرون استنيم كوكوني لفظ سخت كهااس تيم ف المك كم اس سے زیادہ سخت کما بلدایک نالمنج سمی مار دیا۔ عمر و مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھنے لگا۔ بیں اس سرزمین میں سرگز نہیں ربول گا۔ حب تنبی دست پر در د کا بیرحال ہے تو دوسر د سے کیا املید بوسكتى بي بوال اسباب الله في كالألق من تفاسب بيح ديا ألب والول في سك باعث اس كے كل جانے كو غينمت جان كرسب اسباب جبٹ بٹ خرمد ليا عمرو ، يح بياكر إين ترويول كوتوطرافية جميرير كحبطن مصتقاورا ككروه كوكيلان بنسبا كمسائف كرو بال بكل كيا- عذاب وق و الأكبيل وع م بي بحكيا- إتى جنن و بال ره ك تقد سب الأكبو ك. یفتن ہے کہ اس کی نجات کا سب یہ ہؤ ا کہ اس سے انصار سیرالا برار پیدا ہونے تھے۔ بان تنصر خا

القصة عروب عامر نے باہر کل کر اپنے بیٹول کے مائے اکنز بلاد کی تعرفی کی ان بی سے ہم ایک نے اپنی طبیعیت کے میلان کے مطابق ایک ایک شہر بھی لیا بڑے بیٹو نے بر بھوا کی برت بعد حب اس کی اولاد اوس وخر درج ہے ملک حجاز اختبار کہا اور اس بی قیام نیر بر بھوا کی برت بعد حب اس کی اولاد اور فلا موں میں کنزت بعد کی تو وہ ینٹر ب میں اگر قوم میں دو و باش اختبار کی اور ان سے میل جول بر شعایا ۔ اکیس میں اوس و خررج کو بھی الٹر تعالی نے نٹروت و دولت عطافر مائی جو بہود کے لئے بر مالا باعث بھوا اور ان کو کا ور اور اور اور اور اور کا ور اور اور کا کہ جب اوس وخر درج ان کے ظلم سے نگ آگئے تو او میلا کو جوان کی قوم پر بے صدوت اس کے ظلم سے نگ آگئے تو او میلا کو جوان کی قوم پر بے صدوت اس کا میں اوس وخر درج ان کے ظلم سے نگ آگئے تو او میلا کو جوان کی قوم

سے تھاا ور شام کا با دشاہ بن جیکا تھا اس کواطلاع دی اس نے ایک عظیرالشان شکر کے ذریعی قبلا شزرج اوراوس كالبدله مبود سيرين حي كربيا اوربهود كاسارا مال عاساب ان كے حوالے كيا - بھير نے سرے سے فعیلہ اوس اور خرزج نے ببود کے ظام سے نجان حاصل کرکے رہنے کار دگر د تمال ا در جنوب میں متنفل جوکر صدرمهٔ مبود سے نجانت حاصل کمی اوراً بس میں برا درانہ طور برگذر وقت ایک منت ككيابيان كك كماوس اورخ رجك ورميان مي ألي مي نزاع واقع موكيا اوالك بیس سال کے شنعل رہے کوئی صورت موافقت کی نہ سکلی بیان نگ کراکٹر تعالی ظهور دولت مخری متى النه عليه وأله وتلم واستعلاك كله احمدي كسبب وبركيت مصامبين رستنه توصير ومخبت مِن البا النَّفَاكِما جس طرح أبين لعنب ظاهر ب- يَمَا أَيْمَا الَّذِينَ امَنْ فَا أَذَكُ وَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْتُمُ أَعْدَاعٌ فَالْفَ مَنْيَ قُلُوْمِكُمُ - لِعِنى إساريان والوالسُّرى نعمت كوباد كروص وقت تم اكب دومرے کے وقت سے لیس الند نے تہارے دلوں کے درمیان الفت وال دی - برابت ال کی حبت کی ننرديتي به اور مبّت كالمبتت نالصه مي بهل بهانا تهي خاصر سهم بنواص زمان اعجاز نشان سيدانس م جان صلّی النّه علیه والم وتم سے انصار کی رہائش کی <sup>ہی</sup>ی کینیت اس وارالا برار میں ہے جبیا کہ مشہور *و حرف* ب بعض مُورْمِین نے بیان کیا ہے۔ تبع نے مالک نزنیہ کو فتح کیا تواس کا گذر مرین طبتہ ہے ہوا اس نے لینے بیٹوں ہیں سے ایک کو وہاں کا خلیفہ مقرّر کیا اور خود متوّم شام وعران کو ہو گیا۔اہل در بنہ نے اس کے بیٹے کو دغا اور ہدعہدی کے الزام میں قتل کر دیا۔ تبغ اپنے بیٹے کے انتقام کے لئے مدینہ أبا فتل وغارت شروع كردى اس كالكهوڑا جناك بين ماراگيا اورقنم كھانى كەرەجب اس شهرمبارك كو رباد نہ کرے گا قدم بامر نہ کرے گا۔ آخر لعبن احبار مبود اس کے پاس کئے اور کہا کہ برملیدہ مبارکہ الناتعالی كى ضافلت يى بداس كوكونى خواب وتباه نهب كرسكنا- بهم إينى كتاب بي اس كاوصاف اورتديفني برهن جلة المعين اس كاامل نام طبته باوربه بنيم آخرالة مان متى الندهليد والبروتم كامقام ججرت ب وه ا ولاد حضرت اساعيل عليالتلام سع مول كان كان أو اس كي خلي ك خيال مين زره ادر اس سخن سے بازرہ ، تبع اسے من کر جونویال اس کے دل میں تھا اس سے بازاً گیا۔ اپنے دوستوں کے ساته مین کی جانب روانه موکیا- احار کی ربانی انحفرن صلی الشرعلیه والدولم کےصفات سُ کراہیے

ول میں آپ کا انس پیراکیا ، محتربن اسحاق کھتے ہیں کہ تبع نے صفرت نبی اخراز ان سلی الته علیہ والہ انہم کے لئے ایک کے لئے ایک گھر بنوا یا اور میار سوعلی نورات مقرر کئے جو اُسے ترک مرافقت کے لئے ہے۔ اُنٹر اس نے شوق زیارت میں مدینے کارسا اختبار کیا ۔ نبع نے ہراکی کے واسطے ایک ایک گھر نبوا یا اور خاد مرکا فی مال ومتاع انہ میں بنت اور ایک خط مجھا جس میں لینے اسلام کی شہادت درج کی اور ان محبتت کے ابیات سے جند ایک بہ ہیں ۔

شَهِدْتُ عَلَى أَحْسَمَدِ إِنْسَالُهُ مَرِيلِ مَنْ اللهِ بَارِي كُنْمَ، فَلُوْمُسَةَ حُسُمِ إِلَى عُمْرِ إِلَى عُمْرِ إِلَى عَمْرِ إِلَى عُمْرِ إِلَى عَمْرِ اللهِ عَلَى اللهِ وَإِبْنُ عَمْر

> چوتھا باب من<sub>ا</sub>ط علوارتم سیدعا کم کی مدینہ طبیبر میں نشریف اوری

اس بلده مباركه من الركات حفرت سيركائنات عليه افضل التحيات والشليات في جب

شرّت عدادت ولن كا طاحظه فرمايا- آب نسبت وا ماد اللي ك منظريب كرميب الاساب لوال الساسبب پدا کے اصابی ایسی قوم ان به مقرر کرے جودین کی مدد گار اور موئر بو، اور خون کا کھل کرمقابر کو اور نراحیت کو اور اجن ظہور کرے اسی جب آب فریق کے بیت بیت اجماعات بين جهال أفهم عرب و قبائل جمع بوت تق اظهار دين اور تبليغ رسالت كا اقدام فرانية اكد مكن به كدان مي سه كمي كانصب جا كاوزالته تعالى كي توفيق سه سعادت فيول كرك قبائل عرب اس معادت كم حاصل كرف كمح وقت من مرزد ربيت عقد اور كن من كرفوم المره " ال مست زیاده نزدیک اور مال احل ان کے سے زیادہ واقف میں حب وہ اس دین میں واضا نہیں بین نودوسول کوکبا برای سے کدوہ فبول اطاعت کریں اسی اثنا بین فسیلی بنی عبدالاشهل فرایش سے عهد مقرر كن كسك مرينه سع مكر أت بيغير صلى الدعليد والدوتم ف البيغ معول كم مطابق النبي اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک نوجوان ایاس بی معافد نے کہا کہ اے قوم اس مرد کے ہاتھ يرسعيت كرلو والشربيميداس عهدس بهترا جونم فرلن سدكرنا جائت مواور بركام اس كام مے اہم ہے جس کے لئے تم اے ہو۔ ایک دوس انتحق جو اس قوم کاریئیس تفا درمیان ہیں کھڑا ہوگیا اور لوگول کو دعوت مغیر صلّی الله علیه واله و تم سے منع کیا سب لوگ اس کے ڈرسے حیب ہوہے اوراسلام کی سعیت ندکی دیکن قرایش کسیا تھ بھی معامدہ مذکبا اوراسی طرح لینے وطن کو پیلے گئے ایاس بن معاذبے اس جمال سے رحلت کی بعض کہتے ہیں کہ وہ سلمان کی حالت میں فوت

اس کے بعد فصرت معبب الا سباب نے مطابات خوا من صفور علیہ السّام کارسازی فرائی کہ عاصت اوس وخزرج جے کے معرم میں مکہ معظم کو آئی اور آنحضرت صلی التُرعلیہ وآلہ و تم التُرتعالیٰ کے حکم کے مطابق عوب کے مجبوں میں لینے آب کو ظاہر فر ایا کرنے تھے آپ کا گذر اس جاعت کی طرف سے بوا ان کو دکھ کر آب نے ایوجھا کیا تم موالی میود مدینہ سے ہو لوگوں نے کہا ہاں! فرایا میٹھ ما و مجرم تم تم ہے کھی کہنا چاہتے ہیں وہ میٹھ گئے: آپ نے فرایا برورد کارعالم نے مجھ کو خابی میری قوم مجھ کو فکر اسے احکام بنجا کی طرف رسول کر کے جیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب آنادی ہے میری قوم مجھ کو فکر اسے احکام بنجا سے مانے ہے اگر تم ایمان لا واور دین اسلام کی تا تبدیکہ قوسعادت ایری کو حاصل کر لوگے اسٹوں

نے برکلام معادت انجام س کراب دوسرے کی طرف دیکھا اورکہا کر بروسی مینم آخواندان ہے کہ مہود اس كدما تقروطيًا كرت مقد اور كفته من كرأ جل أفتاب رسالت جيك والاب اورم اس كدمائر رهمت مین تم کوالیا مارین کے حیل طرح حادث ارم کو مارا تھا میلدی اس برا مان لاوکرسا دت دنیا و أخرت نصيب موليس اوس وخزرج في اسلام قبول كيا اور مدوكاري سيدعالم صلى التدعلية والمروم كاعمد كرك وطن والبي بوك اس سبب كوعضر أولى كفقه ببى كيؤكريه بهلي معيت جبل احدك إس مناك درمیان اولی اب اس مجرا الم معرمنی اول عن وال حاصر الوكداس قصته كاتصور كرنا نورايان كاتاره كرنا ب اور صبح برب كربعيت عقبراولي مي موف جراوي عقد سعدين زراره . جاربن عبرالتدرضي التعنهم بھي ان بي ميس سے بين اس كے بعد حب برجماعت رينه كو والين موني تو امهول نے خبر رسالت سیدار سلبن سلی المتدعلیہ والہ وتم اپنے قوم میں منبیانی۔ رینہ کی کوئی معلس الیسی نہ جتی جس میں ذکر مبارک حضرت علیہ الملام نہ ہو۔ دوسرے سال بارہ اُدمی ان بھی اُدمیوں کے ساتھ ال کر مكر تزلف چلجن من عاده بن صامت وعوم بن ساعده مي ان سي سے تق ابترف بيت هرا تبدالم سلين صلى الشعليدة المرفظ سع مشرف بوك اس زمانه مي اسلام كفرالفن مرف توميداور نماز بی نفے اور کوئی جیز واحب ند ہوئی تنی اب ان کی انہاں کے موجب آپ نے معرب مصعب بن عمر رضى التدعية كو قرآن و فقدين كي نعليم وسي تعليم ومباحث فالم كيف كوان كي مائة روانه فرمايا حضرت مصعب في مدينه بني كران بأره أدميول في سائقد ايك قول مي جاليس أدميول كحسائف اسعدمن زراره كي امراد سي جمعة فالم كبابر اول جمعه نفاجو مدسنه منوره مين فالمربوا اس كابدوه احكام شريعية فاش كيفين مشغول بو كلي بيان كك كدايك دن ايك باغ ين بنى عبدالاشل كرحفرت مصعب الميسجاعت كوفرأن سات تصاور حديث ببغير صلى التعليدونم كاذكركت من كرنبرمعدين معاذكو بيني وه نيزوا تقيين المرباع كدروازه بركارت وكله اوروعده اوروعيد جورمك ولكارم بالالكاكيك كهاكريهمافرمطرودكي بيوقوفول كرب المده كرناب بمارے دروازے برکبوں آسے اور وہ بامتی جوکسی نے کمجی ندستی بول کیوں ساتے ہیں اگراہ کے بعد بيال كفال تواين سزايك كالسكيف سدوه جاعث منتظم برم بوكى. ووسر ون بورت معب بن عرصرت اسعد بن زاره كم ماته اس طرك قريب الم جل يدوون الام وظاوت

عليه ولم بهدا يان شالو-

اللهم نے اس قدر ترقی کی کدا نصار میں کوئی البا گھر مانی نه رہا جو نور اسلام سے مشرف نه ہوا جو۔ انشرف فعائل واکا برین قوم سب ایمان ہے آئے انہوں نے تنوں کو توڑوالا اسلام اور توصیہ

العدوى والحديث مالى ولك !

مصعب بن عمير منى الدعنه انصار مدينه كواحكام تنزعية بعليم فراكرموم عج مي انصار كي فصل ایک بری جاعت محدما تقصنور کی بعیت اور شرب زبارت ماصل کرنے کے شوق مي حجاج مشركين كخفافك مبن مكتر منظمه ميني اور خباب سيد كائنات عليه افضل الصلاة والنسليم كي نبارث سے مشرف موے اور حصنور علیہ التلام کو آیام تشریق کی الوں کے درمیان اکتفے ہونے كا دعدہ دیا جب وعدہ كى رات آئى تو تهائى رات گذرنے كے بعد تهتر آدمى مشركوں سے المحدم جرا كرعُضْه كے باس والى ببار كى كھاس ميں جمع ہوكرطلوع آفناب عالم ناب جمال محترى صلّى السُّرطليم والهوتلم كخنتظ تقداتني وبرمين جناب سيدالمسلين الاوليين والأخرب علىبالصلون والتسبيات لين حيال صفرت عباس بى عبدالمطلب كوساتف كرتش لوي فراءوك صفرت عباس الهي كاسامام نرلاك مق كيف ملح معانة بوكر حماصل الترعلب والروسلم مي كنني ون اور تترون ك مالك میں ہم نے جس فدر انہیں منع کیا مگر یہ ہماری بات نہیں سنتے اور نم لوگوں کو جمع کرے سے باز ضبن آتے اگر تم میں عهد کے وفاکرنے کا ارادہ مصمّے ہے تو فیہا نہیں تواہمی کهروو ابعابی پراتیان نه مودُ اور بم کو بھی مفت میں اینا تمن نه بناؤ . وہ بولے لیے عباس جو کچھ ملتے موہم ف سن سا اورجان لباء بارسول الله صلّى العاد عليه وآلم وسلّم اب كما فران بي جوع مداّ كيم سع این خدا اوراینی ذات کے لئے لبنا جا ہیں لے لیں البی التد! حضرت سبدالكائنات علبها فضل الصلاة نے قرآن كى جبْد ايك ائين لاوت فرايكي اور دین اسلام کی طرف رغبت ولائی اور فرما با که خدا کا بیر عبد ہے کداس کی عباوت کرواورکسی کواس کے سائفه نتزكي نه نباديه مياعه درب بحكه خدا كحاحكام بينجاف مير ميرى اعانت ونصرت كرواورمج شحض اس میں رکاوٹ ڈاسے اس کے خلاف جاد کرنے سے بار نہ رہو۔ انہوں نے یوض کیا کہ باہواللّٰہ صلَى الله عليه وَالروطَمُ أب مانت بين كرباب وإدا كے وقت سے بم لوگوں كا بينيہ جنگ وجدل وقِل ب سكن بارساور به ودك ورميان قعماقسي عهدا ورمواعبد بين أب مم ان سب سقط كرت مين معها مذموكه آب ميرايني قوم كي طرف رجوع كرايس اورهم الجيد ره حامين - سبدالم سايين صلى التّعد عليه وآلدوستم نرتبتم فرطايا اورارشاد فرطايا اليا مركز نه بوكائيل تم اورتم مجدت اب البياميك سوكرجان سائق مان كاوربدن سائق بدن ك-ميرى زندگى اب تمارى سائع بوكى اوميري

موت مجى قمهار بحسائقه انهول نے عرصٰ کبا کہ پارسول الله صلى الله عليه وَالم وَتِمَ اگراب بم أبِ كى مجتن بين مارے جائيں اورا بنا جان و مال سب آب بيرفعا كردين تواس كى جزا كيا ہے ؟ آپ نے فرما یا جنت تَجْرِی مِن تَحْتِها الاَنهارُ لِعنی باغ جن کے نیچے نبریں حلی بی انهوں نے کہا تربّح البينع بشم الله اس مع من فع مواورقم الله كل السيط يدلك فقد كالكناك باتم بڑھائیے تحقیق ہم نے آپ سے بعیت کی اس معت کوسعیت عنبرکبری کہتے ہیں بعض ارباب میر اس کا نام عقنه تنا نبیر رکھنے ہیں مگر ساچی کام ستبہ علیہ الرحمنہ حبیبا کہ مذکور ہوا ہے اس بات کا مقتضی ہے کہ اس كانام عضبة فالنذر كها جائ والنداعلم حب انصار في مجت مشحكم كرني توربا يركر مير إنَّ احدُّهُ اشْتَرىٰ مِنُ الْمُومِنِيْنَ الْفُسَهُمُ وَالْمُعْمُ إِلَى لَهُمُ الْجَنَّةَ بَيْنَكُ اللَّهُ فَالْ فَي مُومِنِين كى جانيس اور مال جنت كے بدے خويدكر لى بين نازل مونى اس كے بعداب نے ان تهز اوسوں كے بار فرف بناسے اور مرفرقه بدایب ابک محافظ اور تقب عمرا با بوان کے احوال کی محمل کی کرانی کریارہے ماکہ ال کے امور دبنی اور دبیوی سب تھیاب موجائیں اور بارہ نقیب رؤسائے انصار ہیں ال کے صفات اوراحوال کنتب اسماء الرحال میں مذکور ہیں۔اب درمیان میں ایک انساری نے عرض کیا کہ بإرمول الندصلي المرمليه وآلم وسلم اكرأب فرمائين توآج سي بم مشركين كوجومني بين جمع بين سب كومار والبراوران ميس كولى مى باقى درب كواف موريد الك لين مجاس بات كاحم نمين فراياكيا كرئبن الوار كه ينجول اورمشركين سعقال كرون اس ك بعد كروه انصارا بني عجر يرقرار كريشك اور صنور سے النّاسِ زَصْت عرض کی که اگر ربیول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه واله وسّم بهار بسے سائف نشرُلف ہے جلیں اور بماري لك كوسرفراز فرائب تو زہے قبمت إسم سرطرح سے البعاري كريں كے جو حكم ہو كا اس کی نمبیل کریں گے کسی طرح کا عذر نہ کریں گے آپ نے فرایا مجھے ابھی تاک مکتر سے جانے کا حکم منهين بلا اور کو ائي جائز بجرت کے ليے منعبن منهبي مو دئي حي وفت النَّدُتعالي جانے کا حکم فرما يُركِح عِلا عِاوَل كا بير فرما كرانصار كو وواع كيا . صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِم وَأَضْعَانِهِ وَأَنْصَالِهِ فَ ٱشْكَاحِه وَإِنَّهُ اعِم وَسَلِّمْ تَسْلِمْ ٱلَّذِيْرُ الْعَيْدِ الْسَاكِمُ الْكَفْدِيرًا

بإنجوان باب السلين فأولتيت على الصالوة والسلام

جب انصارعهدو بیمان کر کے لینے دیار کو روانہ ہوئے تو حضرت سیدالکا ان صلی التہ علیہ وآلم وسلم درباره اختبار ببجرت ونعين مقام جناب احدث كى طرف متوحر بوك بصور كوييك ايك مقام د کھلایا گیا کہ اس کےصفات دو تیں شہروں بینطبق تنے ایک بربلاد بحرین فسرون زمین شام تنميرا بنزب زمين محاز اس كالعدمد مينه كي تعين نتوب ظا مر بهو يُ ليكِن وقت كي تعيين ميراب تك نونف ربا بميم بقففاك وحي أسماني حصنور صلى التُدعليه وَاله وسَلَّم ف ليف بعض اصعاب كورين کی طرف رخصدت فرمادیا بیمر حبند روز کے بعد اکثر صحابہ کرام مدینہ کی طرف متوجہ ہوئے مثل عرا بن النظاب مع لربيخ بهاني زحر بن النظاب جمزه بن عبد المطلب وعبدار جمن بن عوف وطلح بن عبالله وعثمان بن عفّان وزیدین مارنته وصهریب رضوان النه عنهم اجمعین صحابه میں سے سوائے سیرنا حضر الوكرصدين صى التُدعن اورحضرت مولاعلى كرم التدوجب كحصنور صلى التُدعلب وآلم وللم كع ماس باقی کوئی ندر ہا۔ اس سے مراد بہ ہے کہ اعبان وا کابر صحاب سے سوائے حضرت صدّ ان اکبر وحضرت على النفيلي صى الندعبها صفور صلى التدعلبه والبروسلم كما تفد باقى كونى براصحابي مذربا- وبيات أو روابات سے ظاہر ہے كرحضور فلب السّلام كاسمتر وأنبي آنے كے بعد الوسفيان اور ساسے مشركان فيصعبف صحابه كرام كوجو بهجرت نه كرسكت تحظ مار بريث جهزكى اور فسما فسم كى سنرائيس وبي الفصه جب مشركين قرليق الخضرت صلّى الله عليه وآله وسلم كے علوم تبه وظهور شان كو د كيفية تو نهايت بي حلية اورصد كين اوران المرارى عداوت حضور عليدالسلام اورصحابر اخباركي نببت بلند تربوي جاتي تنی صحابہ کے مدینہ منورہ مجلے جانے سے بیات دلال کرنے کہ انحضرے ملی اللہ علیہ والم وسلم بھی اً ج كل جلے جائي كے اخرانهوں نے أبس من شوره كبا ان كا سركروه الوجل معون ا درامليس لعين مجى صدارت مين ففا بعض نے كها كرانحفرت صلى الشعليد وآلم وسلم كو حذاب وسے كرنجال إ

بائے بعض نے علیس اور فدیر میں رکھنے کامشورہ دیا الوجہالعین نے کہاکہ بازی فسلوں سے یا نیج آدمبول کو جھانٹ کران کے باتھوں میں تلواریں سے دی جائیں اور وہ باب بار حملہ کرکے آپ کے وشمنول كونام كردالبس بني بإنتم اكبليه اننية فليلول سيقصاص ندب سكيس كميه امعي ان كم مشعص بورب في كرمفرن جرائيل على السّلام في آبر مينيا كركفار كي مشورول سيمطلع كروبا - إذ يَمْكُولِكَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِيَتُبِتَوُكَ آفَكُنْ يَجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَكَيْكُدُا مِلْمُ وَاللَّمُ كَثِيرُ اللَّالِينَ. بسن جب كافر فربب نباف يكے كرتم كو بھا ديں يا بار والس يا مكال وي اور وہ بھي فريب كرتے تنفے اورالله معبى خفية دبيركنا تفا التدكاحال سب سع مبترب حصور عليدالتلام اور بجرت كرف برمنعد مو كئے عبداللہ بن عباس منى الله عندسے روابت سے كر صرت كا ادن انظار يجرت مي اس أبيت بعضفا قُلُ ربّ ادُخِلْني مُدُخلَ صِدُنّ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْنِ وَاجْعَلْ تِيْ مِنْ لَنُهُ لِنَاكَ سُلُطَانًا لَيْصِيْرًا ه كه ك ربَ بيضا مجد كوسيا بيضانًا اورْ كال مجركوا جيما مُكالنا اور بنادمے مجد کولینے پاس سے ایک حومت کی مدد اس کے بعد حضرت علی کرم الله وبر کوفرال کر لان بمارى خواب گاه برىيىن ئاكەمتىكىين دھوكە كھاكىمايدى مال بېمطلع نە بول دراصل باعث اميالمومنين على كرم التدويم زك جيور في كابر عفا كر لفار قريين كي ما نتيس موحضرت صلى الدعليد وألوقطم كوبااعتقاد ودبانت وامانت سے سونیا کرنے تنفے انہیں بھیر دیں اس کے بعار حفرت تبرعالم مالات عليرة آلم وتتم في حضرت متربق المرضى المترعة كياس الكيفسة بجرت سعدان كوخرد اركيا بحرت صدايق ككر رض الترعنه ف كهديار سول التدصل لتدعليه والهروهم الومكر يهي غلامي كرناجيك فرمايا بال ان ولو رحضرت الومكم ضالتروز كياس دواونث مقرجنس آب نعارمين سكهام دار دكيزوب مواكر ركها تفاحضرت كيمامة لا كمراع كا الرجب كراك يصفور الديون اوردوس بدالو كر. كمر حضور ف باوجود مبدل كرف الم عند سے محال محبّت اور موزت رکھنے کے بھی اس کی بیع فرمائی آٹھ سو در بم میں وہ نا قدخر بدی شاید ناقر كح دين كى وبربر كنى كرصنور عليه القلاة والسلام راوف ابركسى اور سيسوات فدا ك مدوك خوا إلى نر عظ جنائي خلاصم وَلاكنشوك بعبادة لا ميته آحداه اس طوف اطرب. فوايج كبرطابق اس اومنى كانام فصّولى تها اورايك كيدمطابق جدّمًا تفا اس كيديني وبل كمابك منتنس كوجي كا نام عبدالله بن الفيله تفاعيسب لوگون بن داخفيت راه اور حفظ اوراسراريمي شهو مفا بالجريث متورك فرما باكه ننبن ون كے بعد دونوں اونٹوں كومبل تورىبر حاصر كرے اور ابن ارتفظم بھی دین کقاریس تھا۔ نووی کنتے ہیں کراس کے اسلام لانے کا حال معلوم نیس سوا، والفراعلم! مھر حضرت ستبريكا كنان صلى الله علبه وأله وسقم حضرت امبرالمونيين على كرم التذويم كيسا تفد والت مرارية كمزك بوس اور وه جان تح كر وه سب كسب نقاوت ابدي من عين جائي حفرت رسالنة بسلى الشرعلبيدة أله وسلم حيادر مبارك منه مبارك بيدؤال كربراً مد موسك الوجل لعبن في منس كم كهاكه بهمخي الشرعلبه واله وستريس حو كنت سيخ كم الأنم لوك مبيت تابع موجاوا توعب وعج شادمو اور بہشت برین تمهاری حبر ہو اگر تم نابع نہ بوے نو میرے ہاتھ سے قتل کئے میا وکے اور آخ میں ما ویردوزخ کے حفدار ہول کے سرور انبیار صلّی الندعلیہ وَالروسّم نے فرمایا ہاں ایسی کہنا ہول اور يى موكا اور توجى انهبل دوز خول ميس سے بوكا - كفت بيل كر حصنور عليه الصالح في اللهم في ايك معلى مجرخاك ان بين اورافل سوره ليبن عد فَهُ مُركني عُورون اوراً مُركم ما دَا ذَا قَرَّاتُ الْقُرُلْ جُلْعَلْنَا بَلْيَكَ وَيَيْنَ اللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ حِجابًا مَسْتُورًا ولينْ جب كوفران برصنا ب توعم نرب اوران لوكول كورمهان حواضت بدايان نهيل لسن برده والهيت ہیں۔ بڑھ کران کے سامنے سے بوتے حضرت الو بحرصد الن رضی الندعنہ کے گفرنشزیف ہے مہا کر کھڑکی کی طرف سے برآمد ہو کر جبل تور کی طرف روانہ ہوئے۔اسی اثنا میں ایک شخف نے جماع نے کھا سے بوجھاتم بہاں کبوں گھرٹے ہو؟ اورکس کا انتظار کررہے ہو، وہ لیا کہ مصبے کا انتظار کرہے بين اكم محدّ سلى السّرعليدوالدوسكم كوشهب كروبي -اس في كها واه إ البحي محرّ سلى السّرعليدواله وسامّ الح سامنے سے گذر کئے میں - ابوم ل اور سارے ملعون خاکب ندامت اپنے سروں بیاوال کر علیے کئے الشرتعالي كي حفاظت لينة حبيب صلى الشرعلبرواكروستم كي عصمت بن كام كرتي ربي - حبب مبيح كو امنوں نے حضرت علی کرم الله وجها کو دیجها نو کھنے لگے تنبیراصاحب کہاں گیا؟ انہوں نے کہا والله اعكر بحال مرسوله لبني الترنفالي ليضربول صلى الترعليه وآله وسلم كحال مبارك وثوب جانتا ہے بحضورصلی الله ملیه والروسلم کا مكر معظم سے بجرت كا وا فد سجیت عضرے اڑھائی اہ بعد مكم ربيح الاقل بروز ينختنه واقع بؤا اوراصح بهب كرروز دوست نسرتفا اوروج مجع بين الدوابتين يه بهوسكني ہے كەمكرسے برآمد بونا پنجشنبه كوبلوا ورغارسے مكنا ووث نبه كوبلو اس كوما فظ اب حجر رحمة الله عليه في بيان كيا سوائ حضرت على كرم المندوجهذ اور الرسبة اور حضرت الوير صدّيق صى الله عند كه كسي كوخمر بجرت نه عنى مواسب لدّنبه م ب كراسار سنت إلى كمر رضى الله عنها مرروز حضرت نبئ كريم صلى الله مابه واله وسلم ك واسط كهانا بهار بيات جانبي اور محرين ابی بررضی الله عنها کفار کی روزاند خربی بنجات ابن عباس صی الله عنها کی وشهروایات سے سرور عالم صلی الله علیه وآله ولم کی آفامت محر شرفی میں تیرہ برس ہے ایک دوسری روابیت میں بندره برس بعاوران معزات کی تفعیل جوسئے سے برا کد ہونے کے وقت سے رینر منورہ کے پہنینے تک ظاہر ہوئے مثلاً غاربید مکر سی کا نا نا بنا تا کبونروں کا اندا دینا کفار کا اس فار میں حفرت كوتلاست كرنا اورنه باسكنا اور مرافيك كهوز يكا باول زمين مي وهس حانا ام معبيك بال آب كا تشاهيف لاكر دُبلي مكرى كاجس كا وكوده خشاك سوكها تفا وكوده ومنا قريش كاحبل الإفهيس كي طرف سے غیب کی اوازیں سننا حضرت معلی النٹر علیہ والہ وسلم کی صحت سلامت اور صفات کمال بیہ ولالت كرتى بين ميز تمام كتب احاديث سية تمين معلوم كرنا جا سبيس كبونكه ميرامقصوواس كتاب میں مدینہ کا احوال وکر کرنا ہے اس لئے بعض روایات اور اکثر حکایات جو قصر بیجزت بیم مقول میں ساقط كرف كااتفاق مور باسه الوسليان حطابي نقل كرت بين كرحب حفرت سرورا بنيار مسليالتكر عليه والهوتكم بربده إسلى شراوميول كسائحه بإثاره كفارمعاذ الشرحفرت كي گرفناري كو كلے تفا اوراس سے سواونوں کا وحدہ تھا آپ کے سامنے آبا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہے ؟ اور تیرا نام کا ے؛ وہ لولا مرانام بریدہ ہے. آپ نے بطریق تفاول اس نام کے ادے سے کہ بردوت معالم سلامت اورج بتبت كي خرد نياسع بصرت الويكرصدين رصى التدعند سيدفرما ياحد بحرك أمنينا ومنكة يبنى ماراكام تفندا اورورست بؤا مجرفرمايا نوكس مبيل سد ب وه لوك اولاداملم سے ذمایا اولاد سہم سے بھر فرمایا تم نے ابنا سہم لعبنی اپنا حصتہ اسلام سے بایا۔ اس کے بعد بریدہ نے پوچھا کہ آب کون میں قربابا ئیں محمد موں رصلی استرعلبہ والمروثم این عبدالتہ رسول التدر مربدہ نام مبارك سنت بى ايان لا با اوركما اَشْهَدُان لاَّ إله اِلاَا للهُ وَاَشْهَدُانَ مُحَسَّدُنا عَنِدُهُ وَرَسُولُهُ اورستر آدمي تعبى اس كه سائف تف ايمان سي مشرق بوس عير بده نے عرض کیا کم بارسول الله صلی الله علیه وآلم و تم بدیندیں داخل ہونے کے وقت آب کے سامنے

الله جين البائي ابناعام مرسائفاك نبزه به بانه كر صفت كه آگے جله اور بوجها بايوالله متى الله عليدة الهوستم اب كس نك آدمى ك گفركوسرفرازى نبتي سك فرطا بيرميرى ادارتي مامور ب جمال ببيد جائے كى وبين أرسول كا-

ر شند در گردنم افکند دوست مے برد برجا که خاطر نواه اوست

بخوردة ميت وركك تومشا قان شيدارا

فم زلفت بعتـ لاب محبّت مي كث رمارا تحضور عليالسّلام كيعفن اصحاب تجارت كي غوض سي شام كو گئتے ہوئے تقف وہ مجي آب كواس متعام ببيط انهول في مغيد كيرث أنحضرت صلّى التُدعلية وآلم وسلّم أورستيد ناحضرت الويجوب تدين رمنى الله عنه كوبطور بربيين كاورانصار معي حنور عليه الصّلافة والسّلام كيك انتظار بي تقير. ا در مرص كولېند مفامات مدينه منوّره به جرفه كرطلوع أفناب جال محدّى صلى لندعليه واله وسلم كي انتظاريس سق مهرحب أفتاب كرم بوجانا توليف لين كفرونكودالين عيجات ابك روز ابك ببورى اسى مقام بركه را تقا اس كى نظر فدوم حمدي صلى الشرعليد وآلم وسلم بيريش است بيجيان كركروه انصاري يواس كم نندوك عظ بكاركركها كدوه تمهارا مفصود اور مفصداً كيا-غول ا بنك أن گليك حن لن ميرسد اینک آن سروخرامان میرسسد كزيئة درو تو در مان ميرسد شادباش السيخسنه بجران بلا! شوق كن إلى ملبل كلزار عبثنق! کاں گلے تو از گلستناں میرمد مرده تن ما مزوه حال مبرسد ور دل افرده روی مے و مد كز برابيت أريب حيوال ميرسد تازه باسشول فنشغه وادئ عنم وور شوائے ظلمت شام فرا تی كا فناب وصل جا نان ميررسد به خبرسن كرسب ملمان بخفیار با نده كر حفرت رسالت آب بسلی الله علیه وآله وسلم ك استقبال اورنعظيم كوبا مرتطك ببيك أسرورصتي التيملبه وأله دستم نيسحوالي مسيرفيبا منازل اولاد

عمروين عوف مين دوست به سكه روز بارصوبي ناريخ رمين الاقل كويبليه سندمين نزوا في إلى

د و شنبه کے فضائل میں ایک فضیلت میہ ہے کہ والدت سرور انبیار صلی اللہ علیہ وَالہ وسَلَم وانبدار بغثت وبجرت وعدينه مبارك بين تشزيف أورى وقبض روح اكم صاحب بولاك صى روز دوك شنبه تفا كذا في شرف المصطف لا بن جزى لعف إلى الديخ "الديخ بكف كي اتبالم رجي محكم رسول الله معلى الله علبه وآلم وسلم اسى روز بيان كرت بين مشهور بيه كن ابيخ مصف كافاعده زمان عدالت نشام حضرت عربن الخطاب سدمح م ك مبين س بمشوره على المرتضى رصنى المدعد بوا الب رواسيت میں ہے کمٹین روز ووسری میں سے کی جار روز تبری رواب کے مطابق اس سے زیادہ روز صور على الصّادة والسّلام في قبام فر ماكد مسورها كي نبيا ومستحكم فرما في آب ترت أفامت بين اسي مجكد کا زیرتصافے رہے اوران ہی ایام میں حضرت علی کرم المدوم مکة منظم میں امانتیں بھیرنے کے بعد حضورت الوات كي ميم خبريل ب كرتش لعيث لاف كون عضرت الو كرسد ان صي السُّرعة وكوں كى طاقات بير مشغول بسب اور حفرت رسول كري صلى الته عليه داكه وسلم بالكل غاموش تضييب آفاب حفرت على الله عليه والم وكم كيرومبارك كعسامة أبا توصرت الوكرصدين صى الله عنذابني ما ومبارك بي رسامة صور على الصافية والتلام كرمايدكم كحوف موكف الك ا در روایت میں ہے کہ اس دن بعض ادمیوں کوسبب از دیام اشد یا و مؤنا تھا کہ بند برعدا ننا بدالو کم بس اور قرينه بريخها كحصرت صلى المندعليدوآله وتلم خاموش تقد اورحضرت الويجرصة إني رصني الندعية لوگوں سے بانتیں کرتے تھے۔ دوسراسب اثنیاہ یہ تھا کہ حضرت الو بحرصدّیاق رصنی اللہ عنہ کی لوٹیا۔ حضور عليالصالوة والسلام كي يوشاك عبيري متى حضرت الديكرصد بن رمنى المدعن رفع اشتباه كي خاطرابني عا درك كرحمنور عليالعملوة والمام برسايرك كحراك بوركك سرورانبيا صلى الشرعلية والهوستم اس مفام بيدرت مذكوره كفيام كعد وزهمعرابدر ك الفاع افتاب المدون مينونوره ك ليرواز بوك كروه انصار باده وسوار بتهار بانده كرأب كم مراه بطع بن عروب عون جومنازل فباك بافتدت مقد كم الرصو بلا الصادة والتلام كے پاس ماضر بوكر عوض كى بم سے تبايد صرمت شريعين سے كوتا ہى بولى بيت من كى خاطر آپ دوسری برگر تشریف مے جاہیے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے فرید اکالة الفرلی بعنی مرينه مين رسنة كاسكم أكاب حب أفناب رسالت صلى المترعليدوالدو تلم في مشرق قباس

طلوع فرمایا توسرانساری نے بینحواس کی کرسلطان کون و مکان حضرت رسول کریم سل الشرعلیوالم والم مرا مي كم كومز ف فرمالي ك وربر شفى مام مام راسية در داف بير ماعز بوكون كرا كر شرب مهاني است حاسل مو مم ب كي بري خدمت كيل ك أب ف يري فرا ايري اقد ما مورسے جر گار بر بیٹو جائے کی وی میری قرار گاہ ہے سان کا۔ کر بطن وادی ہو قبا کے قریب مصابيله بني سالم كنزد كم جب آب يتنيح تو فازجمه كا وقت بولكا أيب في وي فازجمعه فالم کی اور ایک بلیغ خطبور ایس می آب نے توکی کے دلوں کو ترغیب و تربیب کے نور سے بھرویا۔ آ بے نک بی بھر مسید جمعے کانے مانورہے اس یک احد آب سوار در متوقعہ طبيطبته بوك بيمانصارك بركنوه واسفناقه كى مهار تقام تحام كرتنزلية أورى كاعوض كرنا أب براكب كرين من وعائد فبرفر لمت بوس يعلى جار ب عقد اور منظر عقد كه ناقد كهان يلبيخ أخرمتنام منبرنبوى ملى الشرعلب والهومقم ببرناقه مبيغه كئئ اور مردر عالم صلى الشدعلب والهواتم كوبهي وبهى مالسندبيش اني جودحي كمعة فت ميني آتى تني ناقه متزلعينه الله كركفزي بوني اورجيسند تدم کے بعد میراسی مبل مبلے گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ نا قرشراین ابوالوب انصاری رضی الشاعد کے وروازہ برجبیٹی ابواتوب، انصاری رصنی اللہ عند اسباب نافد سے اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ والم والمرك مان عارب عقد كم خصور على الصائوة والتلام في فرايا المراء مع بخواه ابني ادملي اسباب كم ما تعربونا ب ميراً ب ف أن كو كمركورون بخشى ذَالِكَ فَعنُن اللَّهِ لِكُنْتِيْدِ مَنْ يَمْنَا عَرب إلله تعالى كافضل بسبح يهاب دے . بين مبارك مزك كال نماز را اله جنين باست

بهابين كشورك كال عرصه را نتاب جنيس بات

مم بیلے بیان کریکے بی کر حضرت الوالوب انصاری دمنی اللہ عند کا مکان وہی مکان سے جیسے تبتع نے بہود کے علیاء سے حضورت الوالوں ملی اللہ علیہ والہوسلم کی نشریت آوری بر مدینہ کی خبر سن کم مرکز کہ است حضورت المصطفے میں نقل کرتے ہی کر سبب آخصرت مسلی اللہ علیہ والہوسلم کی ناقہ مبارک الوالوب انصاری رضی اللہ عندا کے دروازے بر مبلی تو کچر منی اللہ علیہ وروازے بر مبلی تو کچر منی ترام کی ناقہ مبارک الوالوب انصاری رضی اللہ عندا کے دروازے بر مبلی تا وراکاتی تعلیں۔

تخن حَجَوَارَ يَسِن بَهِ يَا لَنْجَامَ ﴿ يَا حَبَدَا مُحَسَدَ فَي مِن حَبَارَ مُحَسَدَ فَي مِن حَبَامِ ﴿ مَعْ مَعْ مِن حَبَارِ كَلَ الله عليه وَالدولَم مِن السّعَمِلَة مِن مَعْ الله عليه وَالدولَم مِن الله عليه وَالدولَم مِن الله عليه وَالدولَم مِن الله عليه وَالدولَم مِن الله عليه والدول الله على الله والدول الله عليه الله والله على الله والدول الله عليه والدول الله والدول الله على الله والمنافرة والله على الله والله على الله والله الله على الله والله وال

مطلعاً مله محلَيْهَا مِن شَيِّهَاتِ الْوِهَاعِ وَجَبَ النَّهُ كُوعَلَيْهَا مَا دَعَا مِلْهِ وَاعِ مَعِيدَ النَّهُ كُوعَلَيْهَا مَا دَعَا مِلْهِ وَاعْ وَاعْتِ فَعَا مِلْهِ وَالْمَاعِ فِي اللّهِ فَعَلَمُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِي فَي اللّهُ وَلِمَا مِرْدِ مِاعُورِتْ سِيحِصْنُورْ مَتَيَا تَصْلُونَا وَالسّلامِي فَي اللّهُ وَلِمَا مِرْدُ مِا عُورِتْ سِيحِصْنُورْ مَتَيَا تَصْلُونَا وَالسّلامِي فَي اللّهُ وَلِمُا مِنْ اللّهُ عَلَمُ وَالسّلامِي فَي اللّهُ عَلَمُ وَالسّلامِي فَي اللّهُ عَلَمُ وَالسّلامِي فَي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَالسّلامِي فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَالسّلامِي فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَالسّلامِي فَي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جَاءَ مَ سُولُ اللَّهِ وَجَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ

ادرہم لوگ بنیچے کے مکان میں میں۔ فرمایا کہ نیچے کے مکان میں رہنا ہم کو زیادہ موذون ہے کیونکہ وك بارك مائق بين اوركئ قبيم ك وك كرزت سے الافات كو آئے بن اس النے تم الد تعام ابل كا اوبررسًا زباده مناسب ب- الواتيب انصاري رضي التدعمة فرمان ببن كرا كب ون باني كا كوزه جس مزل بيسم رہنے تھے ہم سے توت كيا جس كے بانى كوجذب كونے كے لئے ہم نے اپنے اور صف کے لیات وال کر قور انتقاف کرایا ناکہ طاز مان سرور عالم صلّی التّٰدعامیہ والہ وسلم کواس بانی سے بکلیفن مینجے مالانکہ ہمارے پاس اور لحاف اور سفے کے لئے نہیں تھے۔ ایک دوسری روابت میں ہے کہ الوالوب انصاری رضی اللہ عند عهد اس امر کی بابت نمایت ہی عاجزی مصالنما سرکت من كر مضور سلّى الله عليه واله وسلّم مكان كي بالاني منزل بينشرف فرما بهون - وه ان ك ابل وعيال تحلِّيه معقدمكان مي ريي اورالوالوب الصارى رضى الترعن سعيد روايت بعي ب كرمن إيام مبر حضور علبالصّلوة والسّلام مبرے كُفر بي رونق افروز تف بسعدين عباده وسعد بن معاد اوركس اورانصاري رضوان الته عليهم المجيان آب كے ملازمان خاومان كے ليے طعام بجوا كر بھجوا باكرنے تنف اكب ول بہل نے نهایت ہی ایر تکلّف کھانے تیار کئے اور للعام میں کھی لبہن و بیار ڈالا بصور نبی افرائٹہ مان سوّالیکٹر عليه وآلم وستمن شناول نذفرا بإ اورمكرُوه ركها لبكن أبيضا صحاب سيسا شاره فرما بإكمة تم لوك السيكمة و مین تمهاری مثل نهیں بُول مراایک مصاحب سے جھے اس طعام کی خوش موسے ایزا ہوتی ہے نیں ہے مصاحب کو ایذا دنیا نہیں جا ہٹا اور ان ہی سے روایت ہے کرا کیہ دن میں نے مرور علم صلى الله عليه والهوسم كم لي المعام بباركها اوراس مريس والاستضور عليالصّلوة والسّلام في توتم ر فرمائی ئیں نے عرض کیا یا رسول المترصلی الله علیه واله وسلم آیا بسین کھانا حرام ہے آب نے فرمایا حرام نہیں گرئیں مناجات کرنا ہوں اور ابینے صاحب سے سرگوشیاں کرنا ہوں اس لئے اس کے کھانے كومكرُوه جاننا بون فم كهاو مرج نبير ب حصرت الوالوب انصاري منى الله عنه فرات بير كالري وفعه بئب نے بزلھا با اور محروہ مجھا اس لئے کہ حس تبیر کوبناب رسول کیم صلی النه علیہ والم وقل مکروہ ركهيب بمكبول كهائش بصحح روابت بيسب كدرول التدصلي لفرعلبه والدفتم في حضرت الوالوب العهاري رضني النهرعنذ كے گھرسات ميينے نشراعب رکھي اور دوسري روا بنوں ميں اس سے زيا دہ اور كم عبى أياب غ عنيك حبب سلطان داربن صلى الشرهليدة أله وسلم كوربنه منوره كي قبام كانسكين كلي سوكيا

 بین میرسے چہانے آباسے کہا آھے کھے تا بہ وہی نبی اخراق ان نبی بین ہی تعدان اورات میں بین اس نے کہا تم اپنے نفش میں بڑھی ہے باب نے کہا تک تا کا دائیہ بینی بال اللہ کی قسم بروہی ہیں اس نے کہا تم اپنے نفش میں ان کی نسبت بحبت یا دہم کی دکھتے ہوا سے نے کہا اکھ کا گئے کہ اورا کی نسبت بحبت یا دہم کی دکھتے ہوا سے نے کہا اکھکا گئے کہ اورا کی ایس وہ دونوں شفی از لی عات بحداور عداوت مر ورانبیا، صلی اللہ علیہ والہ و تم بری کون اربول کا بس وہ دونوں شفی از لی عات بحداور بعض برور انبیا، صلی اللہ علیہ والہ و تم بری کرف اربول کو بال و تکال ابدی سے کرمر ہے۔ مَدُودُ باللہ اللہ تعداور بعض برور نے بھی منفی کو اپنی زندگی فانی اور مال جمح کرنے کا وسیلہ تفہرایا ان کے ساتھ ایک خوات کی اور سے کہ اور سے خوات اور انسان کا دیا ہو کہ کہا ہو تھی جھی شفی ہو کہ درکا ت جہنم میں بینے اور لعب کی اصار اور علما کے بہود کو حق تعالی نے از ل سے کہ سعادت ان کے نام کہ تھی جھٹرت میں بڑھی تھی بھی انسان کی بری شخص ہے بیانے عبدائت بن سلام اسی دوز کر بحضرت میں کہ تروی نے دورات میں بڑھی تھی بہی اللہ انہ والہ و ابوب و منی اللہ عنہ کے گھر می تشریف لا سے اور طاؤرت میں اللہ عنہ کے گھر می تشریف لا سے اور طاؤرت میں ماردر عالم صنی آللہ نالیہ والہ و تم کے باس حضرت البو انوب و منی اللہ عنہ کے گھر می تشریف لا سے اور طاؤرت کے گھر می تشریف لا سے اور طاؤرت

منے بود کرمشناق تفاست بودم الاجرم روئے ترادیم واز سارفتم ولیے سے دیجے حفرت صلوات اللہ علیہ ہے انہوں نے عومن کیا کہ ببود اوں کو میرے اسلام کی خربا نے سے بہلے بلا کر میرے مال کی بایت بوجھیں اور ان کی خواشف اور کذب کا امتخان فرائے ویکھیے وہ کیے بہلے بلا کر میں کہنے میں اور کس فدرا عنقاد رکھتے ہیں بحضور علیہ اسلام نے کچھ بہود بوں کو بلا کر فرایا ۔ اے گروہ بہود نہا سے ہی افسوس کا مقام سے کہم جج بہا بان کمیوں نہیں لا نے حالائے تم فیے خوب بیانت ہوا ور لفین مانت ہوا کہ اسلام نے کہا ہم آپ کو نہیں ہوا ور لفین مانت ہوکہ کمیں خدا کا دیول ہوں اور بنی سے آبا ہوں انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں وہ ہمارا یہ بہائے اور اپنی کذاب میں اُپ کا کوئی و کر نہیں یائے فرمایا عبداللہ بن سلام کے تی بیں کیا گئے تو وہ ہمارای قوم میں کس مر نہ کا آومی ہے امہوں نے کہا ھو کہند کا وہ بڑا عالم ہے اور بڑے عالم کا بیا اُس مر حارا اور ہمارے مراز کا بیا گروہ ایمان سے آئے اور ایمی صدافت کی شہادت دے سے محضور علیہ الصافی و والسلام نے فرایا اگروہ ایمان سے آئے اور ایمی کی صدف کی شہادت دے تھی اور کہ با نہ ۔ انہوں نے کہا کہ کہنا کہ کہنا کہ وہ ایمان لائے اور آپ کے حدق کی شہادت دے تو نہ قول کہ لوگے با نہ ۔ انہوں نے کہا کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ وہ ایمان لائے اور آپ کے حدق کی نہا دیں میں مرتب کے حدق کی نہا دیں و نے آب اور آپ کے حدق کی انہ کہنا کہا کہنا کہ کہنا کہا کہ کہنا کہا کہ کہنا کہ کہنا کہ دہ ایمان لائے اور آپ کے حدق کی نہا دیں و نے آپ نے نہن باراس کلم کا کھار فرایا ۔ انہوں نے بھی اسی طرفیہ سے بواب و با

آپ نے فرمایا کرعبداللہ بن سلام کوکمو کہ باسرآئے۔ وہ باسرآیا اورا بنی قوم کو مخاطب کرے کہا اے قوم جانتے ہو کہ رہنجا رسول ہے حقیقت میں حدا کا بھیجا ہوا ہے۔ تم کمیوں مظمر موا ور اپنے آپ کوشفاد میں والنتے ہو میروداوں نے کہا تو جھول ہے۔ ہم کہاں جانتے ہیں کہ بیر خدا کا رسول ہے اس کے بعد عبدالله بن سلام كين بي بركت تق هُوَشَرُ فَا وَابْنُ شَرِّ فَا وَأَجْهَلُنَا وَابْنُ أَجْهَلِنَا لِعِي وبر بزرين انسان باوربزرين انسان كالبياب. وه حابل نرين انسان كالبياب بهودك مكروفها كى تفصيل كتب سيرا ورتفاسيرسي معلوم بوسكنى ب فَرَا ملَّهِ مَا اخذ لهم وَ مَا أَشْقَالَهُ مُرْسِي بِس خدا کی قسم وہ کس فدر مُرے اور کننے ہی شغی تھے۔ حالانکہ در حفیقیت بہود سے زیادہ حضور علبه الصَّالُونَ والسُّلام كي نبوت كم منعلن اس وفت جانب والا اور كولي منفها كبوز كمه وه لوكَّ ماني كتابول مي آب كاحال بره يعج تصاورآب كي نبي بوف اور تتزليف لاف كي ننظر تقيم الكب ببودى ايك دوسر سے كونشارت ديبا اور آب كى خدمت سے سعادت حاصل كرنے كى وصنيت كيارتا تفاجيباكه التاتعالي ارتناد فرماتنه بين كيفر فحوكة ككما كيفر فكوت أبناء كفه بعبني مبيي مهود حضور مليلقلافا والتلام كو أننا الجيي طرح حانت بين حر طرح وه لوك البينة بيول كوجانة بين اسم ابناوان ك لئے ہے، پرران علم بیران کے تق میں درحۂ علم شہودی کے حفدار میں اس طرح بہودمعرفت احوال اوصات سرورعالم صلّى التدعلب وآله وستم سے واقعت تنھے. ابتنے علم کے با وجود بھی وہ لوگ ننفاوت و كال ابدى من كذفار بوكئ - لَنْوُدُ بِاللّهِ مِنْ عِلْمِرِ لاَ يَنْفَعُ لِعَنْي مِم السِيعَلَم كَيابِ بمين مل سے بناہ مانگنة بين عوفا مره نه وسے. وَقَلْبِ لاَ يَغْشَعُ اوراس ول سے سى كناره جائنيں

## علمے که روحتی ننمایر جهالت ست

علمائے سیرونواریخ نے متفقہ طور پر تنح ریکا ہے کہ برت اقامت سرور عالم صلی اللہ علیہ واکہ وسلم میں اللہ علیہ واکم وسلم مدینہ مبارکہ میں دس برس ہے اس عرصہ میں جننے سوائے وقالع مثلاً غو وات سریات انتوان فیوضات اور شرا لئے احکام اور عالم بھر کو نور بالبیت بخشنے اور اسرار حکمت سے منورہ فرمانے کے حالات سب کچھ سبر کی کنا بول میں مسطور میں حزب کہ یہ یں صرف ذکر احوال مرینہ طبید لازمی ہے اس سے ان و قائع کو مشرح اور بسط سے کسی ایک علیوں کنا ہیں بیان کویں گراس کتاب مِى ذَكَر مَنْ بِي كُرِتْ وَالتَّهُ المُوافِقَ سَكِنَ اس كَهَا وَجُودُ كَجِمُ ان وَقَا لُحُ وَقَادِتُ كُو اجَالًا بِيان كُردِ اجْلِحَهُ بُولْ بَنِي بَجِرِتْ مِن بِينِي آئے تَقْقَ تُومِصِداقَ مَالاَ يَدُرِكُ كُلَّهُ لاَيُتْرِكُ كُلَّهُ مَنْ اسب ہے بھرخؤنِكِهِ مَنْصُود اخْرَضَار واجمل ہے اس لئے بیان روایات اور اختلافات کو جو تُعیّن اربِحُ وغِرویِ واقع ہوئے بہن رکے کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

حاننا جا ہیئے اکرسرورانیا وسلّی النه علیدوالہ وسلّی بجرت کے سن اقل میں مسرقبا کی منیاد کے بعد مجد نتراهیه کے عارت ربنه مطهره میں اور عهد موا خات مابین عهاجرین وا نصار کے مجلح برور د کار تعالیٰ فتال نقار بیه آما دہ ہوئے کہ عالم کو متروضا د <sup>،</sup> کفروصالت سے پاک کرڈالیں اورجہان کونوطلم اورا بان سے منورہ کریں ہیں گارہ ماہ بعد دوئم ماہ صفر کو واسطے عزوہ آلوا جو مدینہ کے قربب ابك مقام ہے كى طرف سائمة أدمى طلب كفار فريش كے سلئے بيہيج اور الواكے فرب دوان كے مقام بيان لوگوں سے طيد اسكن بغير قبال مدبينه مطهر و كو والبس أوث آكے اور اسي سال حمز ہ بن عبدالطاب رصني المتعنه كوسفيد حميدًا وكرفيس سوار مهاج ين كيسانه سبعت الهجرة كي طرف الوصل لعين كے فافلہ برہ تو بن سوسواروں كے ساتھ اوھرسے گذر رہا تھا بھيجا ليں عب محا بك كروه ف درمبان بيد كرمنك كرادي اورعبيه بن ماست بن عبدالمطلب كو سائرا التي مهاجرين سانفوكيك الجب لواءان كود سه كمه البعظيم جاعث برحس كاسمروار البيفيان تفاهيجا بعض كيننه بب اس لشكر كاسردار عكرمربن إلى جهل نها لبعض كنف بب اسلام بي اقل مهي لوار نها جورت کیا گیا تھا بہاں بھی دلائی واقع نہ ہوسکی موائے صرف اس بات کے کہ سعد بن اپی فناص بنی المیونہ نے کفّار کی طرف نیر جیدیکا اور میر بیلا نیر نفاجورا و نعدا میں جیدیا گیا نضا سعدین ابی ذفاص کے حملہ منافف می سعد مجی ہے۔ اسی سال حفرت عرب الله بن سلام ومنی اللہ عند اسلام میں وافل ہوئے۔ اسی مال سمان فارسی رضی الندونه واخل اسلام بوت ان کی عمر طابق ایک روابیت ساده فین مورس اور دوسر سے قول سے اڑھائی سو بیس کی تفی اور اتنی مرت کے دبن حق کی طاب اور شوق ملازمت نفائم الانبيار صلى الترعليه وألم ومكم من تفري عيرت رب وه يسك مجوب فارس س نف اور تعير دين نصارى میں آئے میرایب عالم نصرا فی کی وصبت سے دین محتی عاصل کینے کے شوق میں دینہ منزرہ مینی اوراننی عربی دس مجرسے زیادہ سے گئے اور علام بنائے گئے اور آخرجب

ظهور نورنبت به بوا مشوف ابنرف اسام موسے رصی الله عداد اسی سال ایک بھیڑ ہے نے مدینہ کے باہر واپنی کہیں اور سیدالرسل سای الله علیہ والہ وسلم کی نبوت مبارکہ کی شہا دت و خبر دی اور اسی سال محضرت فاطرۃ الو مرا سلام اللہ علیہ اور دو سری صاحبزاد بال رضی الله عنہ کے مکہ معظمہ سے مدینہ طبیتہ محضرت عالیہ ومنی الله عنہ اکو مع عبال محضرت الو بحرصد ان رضی الله عنہ کے مکہ معظمہ سے مدینہ طبیتہ فلا ہے فرایا گیا اور اسی سال محضرت عائشہ صدیفہ رصنی الله عنہ العدسات سال ہجرت سے زفا ف فرایا ۔ ایک روا بیت بین زفا ف عائشہ رصی الله عنہ ایجون کے دو سرے سال ہے دیکن بہلا قول مجھ تر اور معتبر نزے ۔ اسی سال بعد از ہجرت باب ماہ محضر بین فاذ جہار گانی فرص ہوئی بحضرت سے ، تر اور معتبر نزے ۔ اسی سال بعد از ہجرت باب ماہ محضر بین فاذ جہار گانی فرص ہوئی بحضرت سے ، تو اور معتبر نزوج ، سوال طرفیہ اذان منزوع ہوا اور مانئورہ کا محکم فرایا ۔ بعد فرضیت دوڑہ در مصنوب نا منظورہ کا استخباب اب باتی ہے اور آب نے آخر کو شرفیہ بین فرایا کہ اگر سال آئیدہ رہا ففط اس کا استخباب اب باتی ہے اور آب نے آخر کو شرفیہ بین فرایا کہ اگر سال آئیدہ رہا ففط اس کا استخباب اب باتی ہے اور آب نے آخر کو شرفیہ بین فرایا کہ اگر سال آئیدہ تک بین زبان کو نا ور نا دین نا در بن نا در بن نا در بن مار بنے محرم کا بھی دوندہ رکھوں گا۔

وفر سال سن بجرت ماه بسیع الا قول میں غز وہ اواط کی خاطر استی صبحابر ساتھ ہے کرفافد اور سے سے کہ اسبرین خلف ان میں نفا مقابل ہو سے لئین قبال کی نوست نہ آئی اور اسی طرح مدینہ منوتہ کو ربحہ عن فرمایا اور جادی الا قول میں غزوہ عبیشہ ہے کہ ہے جیٹھائی فرمائی اور اولاد مدلی و اولا وضمیویں مصالحت فرما کہ لغیر وقوع قبال ربوع فرمایا اس کے بعد سعد بن ابی وقاص یضی النہ عنہ کو آئھ سو مما جریں کے ساتھ بھیجا وہ مھی بغیر الائی کے وابس ہو کے ۔ اس کے بعد کر ذہن جا بہ فہری مواشی مساتھ بھیجا وہ مھی بغیر الائی کے وابس ہو کے ۔ اس کے بعد کر ذہن جا بہ فہری مواشی مربع نو الب ہوائی کے دو ابس ہو کے ۔ اس کے بعد کر ذہن جا بہ فہری مواشی مواز ایک کے قابس اسی اخیر جادی الا خری مواشی موائی ہو وہ کو بدر اولی کہتے ہیں۔ اسی اخیر جادی الا خری موائی کی افرائی کے قبل کے مطابق یارہ سوار کے ساتھ قریش کا قافلہ مار نے کو بھیجا انہوں نے قافلہ قرائین کے بساتھ ہو تجارت شام سے وابس آریا تھا کہ منظم میں ملا اور ارجب میں اس کمان سے کہ سلخ جادی آخر لی قال کیا اور مال لوٹا یہ لوٹ غائم اسلام میں بلی مغیریت نصور مو قبول سے مور علیہ القبل اور الوٹا یہ لوٹ غائم اسلام میں بلی معینہ من نصور مور بین القبل کو اس وجر قبول میں کی گئی سے اور بین خلاف مرضی مرائے ہوئی اس وقت نہد فرمانے نے نفر کر جب انسہ رائی کے غیریت کے مال کو اس وجر قبول نہ مور فرمانے نے نفر کر وجب انسہ رائی اور در خلاف مرضی مرائے ہوئی اس وقت نہد فرمانے نفر کر ناز نے نفر کہ رجب انسہ رائی اور در خلاف مرضی مرائے ہوئی اس وقت نہد فرمانے نے نفر کر وجب انسہ رائی اور در خلاف مرضی مرائے ہوئی اس وقت

مُك فعول ند قرابا حبكة أيت وَيَسْتَلُونَكَ عَنِي الشَّهْ وِلِلْمَرَامِ الْحُ اللَّهِ وَيُ بَهِر مَصْرت سلطان الانبياء صتى التدعلبية ألم وستم في حكم اللي حبّل ثنا فدُ سے نعنيرين كوقع بن فرما كمه بانث ديا اور اس سريبيري عبدالتّد بن عجش صنى الترعنهُ كو اميرالمؤمنين ريكفتفه عقه.

کہتے میں کہ امپرالموسمنین کا لقب سب سے پہلے امپرالموسنین سفرت عمرا بن تطاب بعنی النَّدعنهٔ

نے حاصل کیا تھا۔

علماء نے تعریح کی ہے کہ خلفائے اربعہ سے سب سے میہا اس لفنب کو حفرت فارون اعظم رصنی الله عند ف حاصل کیا بینا اوران کے لئے استعمال کیا گیا تھا۔اسی سال مہینہ صفرا کی رواسیت ك مطابق اه رحب بس حفرت فاطمة الدِّسرا كوسفن على المرْضي صلوة الته وسلام التُرعليهم سعد بها با لگبا بحضرت فاطمة التربيرا رصى التدعنها كى عمر منرليب اس دفت سنزه سال ايك رواست ہے كه الحقارہ سأل هني اورس تنرلف حضرت مزتصني اكبس وينج ماه نفي اور اسي سال فهله سينة المفدس مصر بجانب كعبنرنحوبل ونندبل بئوا اور بهجرت سيستزه ماه بعداور دس سال ماه نتعبان فربصنه رمضان وصدفه فبطر مفرر و فرعن مؤا اور مصلّے مدینه منوره بین مانی عبد اوالی گئی اور بحرت سے بیس ماہ بعد عبدالله بنی بر ببابوك بريط مولود تقع وبعداد بجرت عالم وتودين تتلف فرا بوك اوراسي سال غروه بدر كبرلى جومشور ب سنره رمضان المبارك كو واقع بوالبوكفر كي ليني اوراسلام كي ببندي كاباعث بؤا جس بين الوجيل اور قرايش كي مقر ركيس مارس كي اورستر آدى ان مي سي فيدكر الف كي عباس بن عبدالمطلب وعفيل بن ابي طالب معي ان من سع تقداورالولسب بعال كركة مقطم من بنجار من عطسيس كرفتار بوكرسات دن كي بعدم كما اورت كرا الام من آخدانصارا وريازي مهاج درخرشهان كويبنج ملمان اسغزوه بين نبن سونبرو تنفه جن بي سے سندن مهاجرين اور دوسو حجبنيس انصار ستراونث ووكهور آمدتلواب حجه زربي تفين اورمشركيين سائت نوسو تضبن كسوكهور اور ذوالفقار اسى غزوه بين مسلمان كب بالخديكي نفى اوراً تحضرت صلى الترعليد والروسلى في وه البين سائف منصوص کی تھی۔ اُسی روز روم نے فارس پہفتے بابی تھی ہومسلانوں کے لیے موجب زیادتی خوشی كالبهؤا اوراس بي ابام مي حضرت رفية نبت رسول الشرصلي الشرعليه وآله وتلم موعثان بن عفان صفي الشوسر كى زوج تقبيل. مدينه منوره ميں وفات بإلى حضرت اسامه بن زبيد وعثمان بن عفان رصني الله عنهماان يحد فن من منتول تقد كه اس فنع غطيم كي بنيارت بينجي بعبر حضور علىبالصلاة والسّلام نع مدينه طبيبه بي عرف سات دن فيام فرا كرغوده بني سليم ك ليئ نشريب ل ك اور مقام كدر السينح كرنين دن كى ر إكش ك بعدب وفوع محاربر مفاكر والس مدينه منوره بوك اسى سال عصار بنت مروان جور بغمر صلى الته على وآله وستم كوا بدا دبا كه نفى فنل كى كمي ا دراسي سال رد زشنه بضعف شوال غزوه بن فتقاع بوبرود كرابك فنبله كانام ب واقع بؤا بندره روز تك ان كومحاصره مين ركها كباآخر كوعبالندبنأني منافق كى مفارسنس سان كفنل سعبازر سع ليكن حلاوطن كروين كاأففاق بؤا اوراسي سال نماز عبالفنطي مرجهي كلئ اسي سال امتيه بن الصلمت شاع جوزمانه حامليت مشهور تفامركا برمنقارم كننيكا مطالعه كمباكتا تفادين نصاري بب داخل بوا تنول كي عبادت سيمنون موكيا -اس نے علما سے اہل کتاب سے بیٹی اخرالز مان صلّی النّه علیہ وَالروسْلَم کی با بننہ خبرتشرافیہ آوری سنی تقی اور اس نور کے ظهور کا منظر تھا کر ساتھ ہی اپنی فات مرف ائل دیکھ کر ہوا کے نبوت ورسالت کاخیال سربين ركفنا تقاا ورحب نبرظهور منور نبوت أنحضرت صلى التدعلبه والهوتم سنى علنت حمد وحفد مبس الزنبار بوكر عذاب آخرين كاحفدار بنا أنحضرت صلى الترعليه والهوتم اس ك اشعاريس كرفرا إكرت عَفَى كدامَنَ لِسَانَة وَكُفَرَ عَلْبُهُ بعني اس كي زبان ايان لائي اوراس كا ول كا فربوكيا- ايب روايت مير إلى المن ينفر و و كفر كليد بين اس كيشعرايان لا الراس كاوراس كاول كفريس را -وَاللَّهُ الْهَادِئَ وَهُوَالْمُفِلِ ۗ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الضَّلَالِ-

بزوه تحديك لف تبارى فرماني اور اوصفر ك وبي تشريف كعي اور نبر مفالده محاربه والسي فرمائي اور ربع الاول کے اکثر آبام مدبیر منورہ میں تسر لعنی اس کے بعد قریش کی طلب سے بجانب جران توجه فرماني ربيع الأخرا ورحبادي الاول تك وبين حبام فرا إ اس كبرسي بمي يغير وفوع كسي وافعه کے مدینہ طبیب کو والیں ہوئے بھر شوال میں زیدین حارث رضی اللہ عند کو دی فرو بر بھیجا وہ فافلہ فرليش كوحب ميس الوسفايان بعبي تنفأ غاريت كريك مهت سي جاندي لوث لائها وراسي ال محربن ملمه نے بیار دومرے آدمیوں کے ہمراہ ہو کر کعب بن الاشرٹ بیودی ہواکیز مسلانوں کی سجو کیا کڑا تھا اور كضنكان بدرب روروكم مشركان مكنه كومسانول كيفلات أكساياكن تفايتنل كرك واسل جبنم كميااور اسى سال حفرت عثمان بن عقان رصنى الترعن أف الم كانوم بنت رسول الترصلي الترملب والمرسخ الله علم سن كار كبا اورشعبان مير حضور عليه الصلوة والسّلام في بي خصد سنت عمان يمنى الله عنها سع كما ح كبابو بيلحبش بن عدلفد بدرى كے نكاح بر تقبى وہ مديند بي انتقال كرگئے تنے اور مضان مي حفرت زبنب بنت بعزيمه يومماكين كوكفرت سيطعام كعلاني خفين المهاكمين كانحطاب عطا فرابا اواسينه محاح میں لائے جو ابد کاح اتھارہ اور ایک فول کے مطابق نین ماہ بعد وفات باکیئی اسی سال الم المؤسنين حس بن على بن ابي طالب سلام الته عليها بصعف ومضان المبارك بي بيدا بوك اور ولادت الم شهير حمين بن على سلام الله عليها كي تو تقسن ير جو تفي ما يأجوب شعبان كوبولي-اسي سال مي جويفي شوال كوغرووة أحدوا فع مؤاجس من دندان مبارك ننهبدا ورلب تزليف زخمي بوساور ت بالشهداء سبدنا محزه بن عبدالمطلب مع سترصحابه مهاج بن وانصار يني التُدعنهم ثمون شهادت كو بيني بائيس مثرك وامل جنم بوك اورمشركول كاسردار البيفيان تفاعزوه احدك بدرغ وه حمرا الاسدوا فع ہوا۔ آپ نے ا مرسے والیبی براس کے دوسر مےدن سولھویں شوال کواسی کا بس انهی لوگوں کو ساتھ ہے کر جو جناک اُحد میں حاضر شے وہمنان دین کا تعاقب کیا ناکہ وہ نہ جانیں کہ مردان دین فیصندف اور شکستگی سے ای بینے اسر آئے میل تا ترایت سے جا کر تین روزویں أةامت فراكررجوع فرمايا اوراسي سال ولادت المم حن علياسلام سيريجاس دن لبدستيزا محنرت الم حيين عليه السلام حضرت فاطمة الزبراريني الته عنها كيربث مرارك بن تشرف فرط موك براسند العرب المريد برمونه واقع بؤاسر انصاري نوجوان فرارشهيد الهيك

ورتبدار البريمة الدعليه وأله ولم ني باليس دور نك صبح كفوت مي ال كية أعلين كحرى بي دمانے بدکی اور اسی ال سریہ رجع واتع ہوا کہ ایک گروہ مشرکین نے اکر بیعیت اسلام کی اور ایک جماعت كوصمابكرام تعليم احكام دين كابهانه كرك حضرت صلى الشطلبدة كبوسم سعاجازت في كراينيماه العرك اورمقام بيع من بيني كرنقف عدر كي فسلابني زل كما تقديل كرابيف صعاب وشهد كروالا اورلد فن كوكرة أركر كے كفار مكة كے مائفہ فروخت كر والا تاكه وہ ان سے كشير كان ماركان القاملي جما شهربران ميس اب عاصم بن تابت البيد نفي جي كوالندن الي ندان كي دُواكم مطابق ان ك بن كولفاركم سع مفوظ ركعة المندتعالي في اكب الكريم ول كالجبيا حس في ال كبان كو كعبرا إكركوني كا فران كے پاس ندا سے حب رات ہوئی توسيل محفر لعبدان كى لائش مبدكر كهيل كم بوككي اسى مال ربيع الاول ك مدين مي فرده بني نضير وا نع بنوا بني نفنير فبالل بهورس ا كي فبيله نفاجه روز أك ان كوماصره بس ركها آخ كو وه لوگ نسام كي طرف جلا دطني ببراصني بو كركل كلے اور اسى سال دلقعدہ میں ننروع مەرصغرای واقع بۇاكبونكر الوسفيان نے جناب احد مهرت وفت منادي كي هني كربم اور فم برسال برريس اكر محاربه اور قبال كيا كريس ك حب وعده کے دن زریب مہنے تو ابوسفہ ان نے ڈرکر نعیم بی معود کومین فراسند زردینے کا و مده کباکہ وہ محرستى الترعلب وألم وسلم كالوكول كولالى كواسط بالمرتطلف سد ورائب يحضور عليالصلوة والله ا كي مزار بان الم سوصحابيل كولين ما تفك كريراً مربوك عبرسلامتي اور ال عنين سع رينه منوره كووالسي فرماني فتان مزول أيركرم بم ألَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ عَن حَمَّعُو الكُمْ فَاخْشُوهُمْ بعنى بن كولوكول ف كها كدا شول ف نهار عمقا برك لئد اسباب جمع كديا بدلين فم ان سخطره كرواكا انتاره هي اسي قفنيه كي طرف بداوراسي مال زبد بن ابت رمني التدعيذ في حضرت صلح الله عليه وآله وتل كے حكم سے خطا وركابت بيووكي تعليم حاصل كي تانكدان كے مفنى حال اور امرار فرق بوسكين اوراسي سال دلفيده مين فضير رجم ببودي ادرميود برواقع بردا اوراسي سال وفت محاصره بنی نضیریں أبیت حرمت شراب نازل ہوئی اور لعض کفنے ہیں کہ تحریم فمزنسرے سال وا تع ہوئی اور تحقیق یہ سے کہ تحرم خرجید بارہوئی سکین آخر کواسی سال ہی ایک قول کے مطابن تيه سال من حس من واقعه حديث واقع بهُوا كَيَا ٱللَّهُ الَّذِينَ الْمَثُو النَّمَا الْحَمُو وَلَلْمَيْرِ

وَالْاَنْصَابِ وَالْاَنْ لُامَ سِجْنَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَذِبُونَ لَعِن لِحَابِانِ والوجِيْك تَمراب بوأبت اوربان گندے تنبطانی کام بیس ان سے بجو: نازل ہو ئی اور حرمت تراب علی الاطلا ف قطعی ہوگئی اور اسی سال ننوال کے میسنے میں اُم سلمہ رضی التٰہ ننائی عنها کو حضور لین نکاح مبر لائے ان کے بہلے زوج الوسلم شخص اور اسی سال زینب بنت خزیم ام المؤمنین اور فاطمہ بنبت اسم والدہ ست بدنا علی ابن ابی طالب، رضی التٰہ عنہم نے اُتفال فروایا۔

پانچوبی کے مینر دیج الاقل میں غزوہ دو دو متا الجندل واقع ہوا اس میں کوئی مفائد و مقابر نہیں ہوا۔ جرم متر لوب میں غزوہ دات الرفاع واقع ہوا اور اسی میں صلاق نوف مشروع ہوئی اس غزوہ کے دات الرفاع واقع ہوا اور اسی میں صلاق نوف مشروع ہوئی اس غزوہ کے دات الرفاع الموس الموس کے الماری شری اللہ علیہ والا ہے کہ حضرت الوموس کی اللہ عزوہ میں اللہ عنہ کے دات کا دات الرفاع الوموس کی اللہ عزوات الرفاع اور نظر کے دات کا نام ہے اور لعب حصرت میں اللہ عب کہ اس کا سیاہ ہے اور لعب سفیلہ ایک درخون کا نام ہے اور لعب سفیلہ الرب کی خواجہ وہ میں المعملات بھی کینے میں اور جو بر بربیا ہی کا نام ہے وہ بنی خواجہ کی طرف نیسوب سے اور اس کو خودہ میں المعملات بھی کنے میں اور جو بر بربیا ہی ان ام ہے کہ اس کا اصلی نام برق سے اسی غزوہ میں گرفتار ہو کہ آئی تضیل انحضرت میں اللہ علیہ والہ وظم نے اخیاری الماری کا اصلی نام برق صدے اسی غزوہ میں گرفتار ہو کہ آئی تضیل انحضرت میں اللہ علیہ والہ وظم نے اخیاری اللہ علیہ اللہ تعلیہ والہ وظم نے اخیاری اللہ میں حضرت عائد صدیقہ رضی اللہ علیہ والہ وظم نے اخیاری گرفتی گرفتی کی گرفتہ کی گرفتار کی کا دور اسی سال میں حضرت عائد صدیقہ رضی اللہ عنہ اکتو تم اللہ کی گرفتہ کی گرفتہ کی گرفتہ کا حدید کا اس کا کو خودہ اسی خودہ میں اللہ میں حضرت عائد صدیقہ رضی اللہ عنہ الکو تو میں گرفتہ کی گرفتہ کرفتہ کی گرفتہ کرفتہ کرفتہ کرفتہ کو کرفتہ کو کرفتہ کرفتہ کرفتہ کرفتہ کرفتہ کرفتہ کرفتہ کرفتہ کی گرفتہ کرفتہ ک

ا دراسی سال میں مصرت زمنیب مبنت حجش رضی الله عنه اکا کاح حضور علیا مسالی و السلام سے ہوًا اور آبیت تعمیم مطابق ایک روایت کے اسی سال نازل ہوئی ۔ مسید سال زائف ورکے معمد میں عنوہ و وخیدہ وسر کو غورو کی احوال بھی کیفیٹ میں واقع ہوًا۔

اسی سال دیفنده کے میدنے ہیں غروہ خندی جس کوغر وہ احداب بھی کنے ہیں واقع ہوا۔
اسی غروہ میں حصرت ربالا ہرار صلی العظیم والہ دستم نے سنسٹیر فروالفقار جباب حبدر کرار علیالقنی سلام اللہ علیہ کی کمر شریف برباندھی اور نعیم بن مسعود تضرت سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہاس صاحر ہو کر اسلام لا کے اور آب کے حکم سے امنوں نے قبائل بہود اور کفار قربین اور ان کے سروار الوسفیان کے درمیان لطائف الحیل سے نفر قد اور مخالفت ڈوال دی ناکہ ان کام رائے۔ مخذول

مؤادا وراس غزوه میں جو ملمان شہد ہوئے اور مین کافر بارے گئے کفار کے ایک دول برائیں ہوامنظ ہون کہ مجر فریش مدینہ کے گرو نہ تھہ سے جناب تبدالان والبّان علیہ الان العتادة والتلام من الملک المنان جس وقت اس غزوه سے فائم ہوئے اسی وفت حضرت جربل علیہ السّام آسےا وہ غورہ بنی فرانلہ کا حکم لائے جصرت میں بالہ منایہ والہ دیم نے رب العالمین کے حکم کے مطابی گفار کو محصور کیا اور جبیں روز محاصرہ بیں رکھا بھر ان نزول اور رضائے کے مطابی مجم سعد بربیا والی مام کو قتل کرورا کیا جس میں بن اخطب بیودی بھی نارج تنم کو واصل مہوا۔

اور اسی سال میں صلوقہ خسوف نٹروع ہوئی اور اسی سال میں صفور علیا بھت اور اسی سال میں صفور علیا ہوئی اور اسی سال میں عنور علیا بھت اور اسی سال میں عنور علیا ہوئی اور اسی سال میں عالم علیا ہوئی اور اسی سال میں عالم عمر علیا ہوئی اور اسی سال میں عالم علیا ہوئی اور اسی سال میں عالم علی علیا ہوئی اور اسی علیا ہوئی اور علیا ہوئی اور اسی علیا ہوئی اور اسی عالم علیا ہوئی اور اسی عالم علیا ہوئی اور اسی عالم علیا ہوئی اور اسی علیا ہوئی اور اسی عالم علیا ہوئی اور اسی عالم علیا ہوئی اور اسی عالم علیا ہوئی اور اسی علیا ہوئی اسی علی اور اسی علیا ہوئی اور اسی علیا ہوئی اور اسی علی علیا ہوئی اسی علی علیا ہوئی اسی

اسی مال فول اصح کے مطابق اور لبقول جہور چھٹے سال ایک جماعت علماً کے قول کے مطابق نویں سال فرصنیت جے نازل ہوئی ،

چھے سال غروہ بنی لیمیاں واقع ہوا کہ سرور اندیا صابعا اور وادی غطفان کے قریب نزول قربا کی تاش ہیں جنہوں نے ہرمعونہ بہ قرار کوشہ یہ کیا تفایطے اور وادی غطفان کے قریب نزول قربا بنولیاں صفرت می اندعلیہ والہ وسم کے ڈرسے مصاک کر بہاڑ کی بچ ٹیوں پر جرمھ گئے اور اس غروہ آب والدہ شرافینہ کی قربر پر لنزلیف لاکر روئے اور صحاب کرام مجھی آب کے رونے سے روئے جدیا کہ مشہورہ ہے ۔ اور اسی سال غزوہ فایہ مجھی واقع بوا کہ غطفان صفرت میں الله علیہ والہ وسم کی اونٹیل مشہورہ ہے ۔ اور اسی سال غزوہ فایہ مجھی واقع بوا کہ غطفان صفرت میں الله علیہ والہ وسم کی اونٹیل میں اللہ کے اور اسی سال غزوہ مالی کو عوال کر خطفان صفرت میں اللہ کا مورا کی لاک اور اسی سال قصلیہ میں اللہ میں مورا کے مطابق غزوہ بنی مصطلف اور جوریہ برسا اور اسی سال باوشوں کو میں مورا کی اللہ تعالی عنہ ابر جمت میں اسلام کے لئے برت الحارث کا گرفت را کہ کو میں اللہ تعالی عرب فاصدوں کو بیغیام اسلام کے لئے میں اسلام کے لئے میں اسلام کے لئے میں اسلام کے لئے بھی اورائی بہن سیرین اور حمل اربعوں دھوں کو بیغیام اسلام کے لئے بھی اے مقوفین اسکن رہ ہے بادشاہ کا مار برقبطیہ اورائی بہن سیرین اور حمل اربعوں دھی اربعوں کے ایک میں اسلام کے لئے بھی اورائی بھی ساری برین اور حمل اربعوں دھی اورائی بہن سیرین اور حمل اربعوں دی جھیوں دھوں کو بیغیام اسلام کے لئے بھی بار میں اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں دیکھوں کو بیغیام اسلام کے لئے بھی اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں کے اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں دیکھوں کے اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں کے اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں کا مار برقبطیعی اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں کی میں کو بھوں کو بھوں کے اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں کے اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں کے اورائی بین سیرین اور حمل اربعوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کو بھوں کی کو بھوں کو

ا وربنائهٔ دلدل کوجناب رسول کیم صلی النه علیه داله دخم کی خدست میں بطور مربیجین اسی سال واقع سوا حضرت سنیدالرسل سلی النه علیه واله وسم کا مار به فسطیه کوسلیف ولسط اختبار فرانا اور سرین کوسان بن وسب کوخشا اور لعیفور کا حجنه الوواع سے والیسی کے وقت مرحانا اور وارل کا حضرت معاویر رصی النه عنهٔ کے وقت تک زندہ رسا وغیرہ دغیرہ -

رسی الدر حد الحد وست به ارسورج گرین ابوا اور فازکسون منزوع بونی اسی مال خوله نه اسی مال خوله نه اسی مال خوله نه این خوله نه البیخ نافر که خول البیخ الله خوله البیغ نافر که خول البیغ نافر که خول البیغ نافر که خول البیغ نافر که با به من کی است جو محکم کوری من البیغ ناوند کی با به من تجد سے انافرل بوری و اسی سال ام رومان والدہ حضرت عالی خوم آلفته رصنی الله عنها اور عبدالرجمان بن ابی بحر رضی الله عنها کی والدہ فوت ہوئیں -

اسی سال حضرت الومرسره رصنی الله عنهٔ کافلبله دوس کے ہمراہ مدینہ منورّہ میں آنا اورتطامش اسلام کا ظامر کرنا ۔ حضور ملی الله علیہ والہ دستم کمانچبر ہیں ہونے کی خبر بایک حضرت الوہر ریرہ رصنی للنہ عنہ کاخیبہ حاکم نشایل غزوہ خبیر بیوزا اسی سال نشا

سال محصر میں غورہ خربہ واقع موا اس غزوہ بیں امیلورین حضرت علی علیہ اسلام کے ہاتھ مبارک سے ڈھال گر گئی تنی اور حضرت علی صنی النہ عند نے دروازہ خبیہ کو کرجس کوسات افول جائیں اور می کھال قوت سے بھی نہ چیم ہے تنے ، اکھیڑ کر ڈھال کی حکمہ تا وقت فنج استعمال فرا الا اس غزوہ بیں فازیان اسلام سے گیارہ آدی شعبیہ ہوئے اور میں ودلوں کے ترانوے آدمی جبنی رسیدہ وے اور میں ودلوں کے ترانوے آدمی جبنی رسیدہ وسے اور میں فاری خور کی تفویر صفور میں فید ہوکہ آئی تفلیں جصفور ملی اس غزوہ میں فید ہوکہ آئی تفلیل جصفور ملی اس غزوہ کی اس غزوہ کی تفلیل جسے میں اس غزوہ کی تفلیل جسلام میارک بین زمر طالی تھی ۔۔

أفتاب بهی بدرع و بلغرض ادائیگی ناز قضا سّیدنا علی المرتصلی صنی الندعنهٔ اسی غزوه بین ثفا حب که سرمبارک جناب سرور کا کنات صلی الله علیه وآله و سلم حالت وحی ان کی گود عمی کنا-اسی غزوه میں حمار املی کا کھانا اور داڑھ دندان دار جانوروں کا کھانا اور مال غنیمت کا تقسیم سے میں بیاج بہج ڈالنا ادر اوٹا کو بل کا استنبرار کے قبل ممنوع ہوا اسی غزوہ میں کہا ہے منعیجام مواجو ابندائے املام سے اس وقت اللہ على الله اس کے بعدر وزغر وہ اوطاس بعداز فتح مئر معظمہ برمباح ہوا اور تین دن کے بعد مجرحان فطعی ہوا جمیع علم اسے است کا اقبام فیامت. اس بات برانفاق ہے اس کا مخالف سوائے روافض کے کوئی بھی نمیں۔

قضنبه لبانهٔ العربس حصنور عليه الصلام كالمعرضي برام صنوان الترعليم احمين كاندند ميس ره جانا نماز صبح كا قصنا بهوجانا مجر صنور عليه الصالح فالشلام كا فصنا نماز كا اذان المحامت و جماعت سے اوا فرمانا مجي رجوع غود و تحريب كے وقت واقع بهؤا نضا ا وراسي سال ميں تشا.

اسى سال أم جبيبيبير بنت الى سفيان حولين شوم كيم اه حبينى كنى تفيين و إلى ان كه خاوند كا انتفال بوگيا. نرج بال ان كه خاوند كا انتفال بوگيا. نجاسنى بادشاه عبيشر نيام باش مان مرسان من خاوند كا انتفال به كار م جيم سال من برا - آب كى خدمت بين جبيجا بعض قول كي مطابق بيز كاح جيم سال مين برا -

اسی سال آنحضرت میلی الته علیه آله وستم دو مزار اید اسوسوارول کے ساتھ عمرہ فضا ادا فرا اِ اور والبی برسیمونہ بنت الحارث کو مقام نترف جو می معظم کے قربیب سے شرف نکاح سے فراند فرا با اوراس کیکہ اس سے خلوت کی اور ان کا انتقال اسی مقام بہ تربسیم سے بعد بیر حضور علیا اِحتالوہ ان کی قبر نتر لیب اسی حکم ہے حصرت میمونہ رضی اللہ عنما سب ببیبیوں سے بعد بیر حضور علیا اِحتالوہ والسّلام کے نکاح میں آئیں اور سب سے بعد بیں انتقال ہوا ۔ ایک روابیت ہیں ہے کہ ازواج مطرات میں سب سے بعد حضرت صفیتہ رضی اللہ عنہ المنتقال فرا با والتداعلی ا

بہال سے شہر ماہ صفر مریح وین العاص و خالد بن ولید و عثمان بن ابی طلحہ دستہ ترفیب
ہجرت کی خوش سے آئے اور مشرف با سلام ہو نے بعض کے نرد کیان کا اسلام اخیر سال سے نیم
ہیں واقع ہوا ہے اور وی الحقہ میں ماریہ فیطید رضی التہ عنہا سے ابلہ ہم بن رسول الشمال التہ علیہ والہ
وسلم پیدا ہوئے۔ آپ نے ان کی بیدائش کی تو شخری بنجانے والے کو ایک غلام بختا اور اسی سال
مسیمی نبوی میں منہ بنایا کیا۔ ایک روا میت میں ہے کہ منہ کا اشحاد سال بھتم بن نصا اسی سال مرسیمونہ
واقع ہوا جس کی وجر بر بنی کہ آپ نے عارف بن عمیر کو والے اور والتعام نے نبین مزاد آدمی زید
شریمال بن عروف ان نے امنہ بن شہدی کہ دیا۔ ایس حضور علیہ القدادة والتعام نے نبین مزاد آدمی زید
بن حارث کی قیادت میں دے کہ اس کی مرکوبی کے لئے بہتے شرجیل نے ایک لاکھ سے زبادہ
بن حارث کی قیادت میں دے کہ اس کی مرکوبی کے لئے بہتے شرجیل نے ایک لاکھ سے زبادہ

اُدمی جع کر کے سخت مقابلہ کہا اسلام کا جھنڈا زید بن حار تنرکے اسمند میں تھا جب وہ شہید ہوکر گرشیے تو حضر : جعفرا بن ابی طالب رحمنی اللہ عنز نے لیا جب وہ بھی شہید ہو گئے نوعیداللہ بن رواحر نے لیا جنائج حضرت عالم بناہ صلّی اللہ علیہ والم وسمّ نے ایک اشارہ ان کی طرف کیا تھا اور آخر رم فنے خالد بولید کے بانھوں ہوئی اور اسی غزوہ میں انہ بر سیوٹ اللہ کا خطاب ملا اور حیفر بن ابی طالب نے لفف طبیار حاصل کیا۔

ادراسی سال سربیحبطوا قع بینواکه البرعبیده بن الجراح فافلد فریش کی تلاس میں کیے جب ان کا ساراسامان خوراک ختم موکیلہ وابر عبر سوبہت بڑا تفاجس کے متعلق کتب مبرس مذکور ہے دریا نے ان کے بیناس جانور کو با سربھینیا ۔ دیاجس کو صعابہ نے آدھے میلینے تک اور لفول بعض ایک ماہ نگ کھانا ۔

اسى سال محتمعظم فتح بوا- دس ماه رمضان كو مصنور على الصَّالَة في والسَّلام وس مرّار مهادران سے ریند منورہ سے اسر نشاف لاسے اورعباس بن عبالطلب ابنے عیال کے ساتھ جھوٹ کر کے مقام مجفہ جرمتہ اور مربنہ کے درمیان ہے آنے ہوئے تفتے انحفرت سے ملافات کی اس سے بیلے وه حضور عليه الصلحة والسّلام كي حكم سع سفايا زمزم ببرر بالش بزير فق اسلام معاويه والوسفيان ادران كي زوم به ره وعكرمه بن الوحهل و ديگر بهجوا بريمبي اسي سال بي دا فع بهُوا تفا حصرت صلى الترعليدة الهوسلم نع بعد فنخ مكترك عكرمربن إلى جهل كفاقل كالحكم ديا نفاء أخدان كى بي بي المحمد بنت الحارث اللام لاكر عكرمه كى طرف سامان ما فك كرحضور حضرت رسالت بس الأبي -عكرمه عبى حاحز بوتيه بي مسلمان بوي اور حصرت الويكريسة إبن صنى التوعيز كي خلافت مير اجناد بن ك روزشهد بهوك حب سرورانبا وسلى الترعليه والدولم مسجدالوام من وافل بوك، نوحضرت الو كرصة لبن رمني الترتعالي عنه لين باب الوقعا فركو آب كے حصور ميں لاسے حصرت رمالتاً ب صلى الته عليه وآكم وتلم ف ان كوميمايا ان كريبند بروست مبارك بهيرا أي كروست مبارك كى بدكت سے البوقعا فدمسلمان ہوسے اور حس وقت حضرت البو بحرصد بنى رصنى الترفعالي عنهٔ البوقع كو خدمت الندس ميل الما توآب نے اشاد فرماياكة تم نے بورسے كوكيوں كليف دى يم ان کے باس نور آجاتے۔ فتح مبارک بیس رمضان المبارک کو دافع ہوئی۔ حضرت سرور دین و دنیا ستی اللہ

علبهوآله وسلم نے مکتر سراج بیں بندر جن افامت فرائی۔ انتے دِن ہرروز حوالی مکتمین سرایت بھیجا کرتے رہے۔ خدا کے فضل سے سرطرف فتے نمایاں ماصل مونی رہی۔ آپ نے حضرت، نمالدین ولیدکوعولی اور عمروین العاص کوسواع پر اور سعدین فیروز کومنات پرلیٹینات فرماکران کے توڑنے کا حکم دیا اور شرک وفعاد کا نام ونشان وزیاسے بالکل مٹا دیا۔

اس کے بدر دس ماہ شوال کو دس سزار اس بریندا ور دو سزار مکتبوں کو سے کرآپ تنین کی طرف
برا مرسوسے بعض صحابہ کو اپنے نشکر کی ٹوکٹ، وعظمت برنظر بڑی تو کھنے تھے کہ اب ہم سرگرہ شکست
خوا میں گے۔ غیرت خدا فدی تفقفی امتحان اور ابتلا ہوئی گو نشکر اسلام میں ہزیرت بہدا نہ ہوئی
گراس مالت میں بعض نوم ملہوں نے جن کے سینے امیجی کانے جاست حمد اور کو بیز سے نبوب پاک

نہ ہوے تھے لینے خبت باطن کوظا مرکر سی دیا۔ کسی نے کہا کہ محد صلی اللہ علیہ وآلہ و کا کے اصحاب الیسے جھا کے کہ کنارہ دریا تاسیمی نہ

مهری گے دوسرے نے کہاکہ آج وہ دن ہے کہ سحسامری باطل ہوجا بیگا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ واللہ میں اللہ واللہ وال علیہ وآلہ و تم نے بی تعالی سے فتح اور نصرت ما نگ کر مقور سے سنگر بزے انتھا کر کقار کی طرف جہنے کے کہ نشکر کے قار کو شنر کا فرجہنے رسید

بوئے بھیرالو عامراشعری جیا الومولی اشعری کو اہمے صحاب کی ایک جماعت کے ساتھ اوطاس کی طرف روانہ فرایا وہاں کا فی مال غنیمت ہانفد لگا جو بیس ہزار اُونٹ جالیس ہزار سے زیادہ مجیل

اور جا بهزار اوفيه جاندى اور جج بزاراً دمى كرفنار بوسے منبلدامبران كے ميما بنت الحارث محصور على القالم في التام كى رضاعى بهن تفيس مضور على القلاق والتلام في انتهاب عزت واللهم سے

لبيغابل وعيال كووالس فرما ديا .

اس کے بیداَ پ طالف کی طرف نشریف فرما ہوئے ان لوگوں کو اٹھارہ روز محاصوبیں رکھا میر منادی کا سے دیا ہو ہوں سے زیادہ باسر کی آئے۔ الجوبکرہ میں منابی میں سے بین حبنوں نے فلعہ سے لیٹے آپ کو ایک کمند کے ذرایعہ باسر کیا تھا۔ اس غروہ میں صحابہ کرام سے دس آدمی ورئے شہادت کو ہینچے ستھے اور طالف کو بغیبے فتح اور القدہ کو خفرہ اور الحاب اور اسی کا ارادہ فرمایا اور منقام جعرا نہ سے احرام باندھ کر بھیز ذی القدہ کو غرہ اداکیا اور اسی

مقام برال فنيمت فضبم فرمايا اور الإليان بوانان ك جندا كياف المال فعاصر موكر اظها إلمان كبابة انجناب على الشعلبيدة كه وتلم نعان محاموال اور فبدليوں كوان كے تواله كردبا ال كالبعد اس فوئ والرالك بي عوت اكر مسلمان مؤا- أب نيه الى كوسوا ونت العام بين يسير اوراس ك الم وعبال الصد والس وسد ويد اس كوطائف كا عامل مقرّر كبا - اسى مقام برليعض ناوالول في طلب عنائم اورتفتيم اموال من حفرت صلّى النّه عليه والروتم سي غلبه كبا اور جناب تبدالانس والجان كوابك ورخت كي نبج كهرا اور جا در مبارك أثار لي ا ورلعض جوا نان الصارية عمي ورباره فنيمت كي كام كرا حضرت سيالسل بادئ سبل صلى الشرعلية والبروسل في متابع ونياكي تخفيرا ورتصغير فرراكر تنواب خاص آخرت اورعنايات مخصوصا ببغي سدانيبي بثنارت دى اورارننا وفرما باكم يمناع دنياسهل سع به لوگ ميري قوم سعبس اورنادان بين اورضعيف الايا میں ان کے اموال اور اسٹ یا ولٹ گئے اور بلاد اور الاک ان کے ہاتھوں سے مکل گئے۔ میں نے جا اِ تھاکہ ان کے اموال مھیرووں اکدان کے ابالوں میں تدارل ندآوے اس کے بعد غناب بن اسيد ومعاذ كومكة معظمه بن طبقه كركة ب ن مدينه منوّره كوم العبت فرالي ادراسي سال كعب بن زبرين فصيده بانت سعاد مين بارگاه نبوت كركے امن وسلامتي بابي اسي سال حضرت سلى السرعليدة آلروسلم نع حضرت أم المؤمنين سوده بنت ربيعير منى الترتعالى عنها ك طلاق كإاراده فرايابه امنهول تصابني باري حفرن عائسنه صدّلفه رصني التدنعا لاعناما كوخنتي اور ازواج مطهرات كيسسله بين شامل ريبي-

اوراسی سال حفرت زینیب رسنی الترعنها جو حفنونبی انوازیان صلی الته علیه واله وسلم کی بشری صاحبزادی بین اورزوح الوالعاص نفیس وفات فرمانی رسنی التارعنها!

ا برانی نو ولیدین عقب نے سمجھاکہ بر اوگ مقاند کو تھے ہیں وہ مدیند منورہ والیس آ گئے اور دربار رسالت من شكابت بيش كي نواب كرم إن جاء كُمْ فاست بنباء وَتَدَيَّنُوا الح الراب بولي-اسى سال انخون صلى الشرعليه وآله وسلم ايك ماه نكساز واج مطهرات سعالك ربع اسى سال غزوه تنبوك وافع بهوًا أب نے حضرت امرالمومنين على سلام الله عليه كوربينه منوّره مبرليني ابل وعيال بإلىليفه مفرز فرمايا اور حباب ولايت مآب منى الترعند في لسبب مفارقت حضرت كي مفاقين كے طعن سے رہائش مدینہ منوّرہ براظهار رہے وا ذیّت كيا مگر حضور علبالصّلون والسّلام نے بارنیاد أنت مِنِيْ فِهِمَ أُزِلَيْنِ هَالْمُونَ مِنْ مُوْسِى لِعِينَ تُومِيرِ على مِراء ارون كے ہے موسلی علالتالم سے فراکران کی نسلی دلشفی فرما دی اورلیں رنبہ عالی سے ان کو مخصوص فرمایا اوراسی غزودُ ناچک ہیں حضرت صدّاين اكبررصني الترعند نسفه بينا نمام مال اور حضرت عرفارون رصني الشرعند فيها نصعف مال حضرت عثمان رمنى المتدعنه كانهجيز حليق عسرت كدنا اوزنين صحابه كارك مباناحس سے أب كريمه عَلَى التُلْتُهِ الَّذِينَى خُلِفُوا الح وافع بُوا حضرت عليه الصّلافي والسّلام فيدو مبين نك ويال أقامت فرالي اور بجر بغیرو نوع قال و حدال کے مراجعت فرائی اور مہی فلیلہ الیہ واہل حریان وارزج کے لوگ حضورين مين بوئے اور تزبيرونيا فبول كيا اور تھير حضرت خالد رهني الشرعة كو ماير سوسوار دے كر اكبدرسج دومنا لجندل كاعلاقه تفاير يهيجا انهول ناس كوكرفاركما اوراس كع بهائي كوفتل كمروالا اس-نے بھی جزیہ قبول کے کے رمائی بائی۔اس عرکی والیبی بیمسی صرار ربیعبور فرما احومنا فعول نے ابل فناكى علت صديب نباني تفي كه موجب لقليل جاعت مسيد نقوى اساس موراس كومطابق وحي الجي جلا وبا اورخواب وبرباه فرما يا جناني فرأن مجيداس كي حرونيا هيه- كالَّذِ نِينَ الْخَنَدُ مُولاً مَسْعِيدًا حِنَمَارًا الع اور رمضان المبارك بب مدينه منوته والبي تشريف فرما بوك بجبروف لفنجت أسع اوراسل م لاسماور بہ شرط پیش کی کہ وہ کچے مّرت کک تولات اور طاغیہ کو نہ توڑیں گے اور نہ ٹرا کہیں گے اور کا زیجی نہیں بڑھیں گے اس کے بعدوہ مکمل اسلام لائٹیر کے مگر آب نے اس شرط فاسد کو فنبول نہ فوایا اوران كوواليس مجيع ويا-أبهرميم وكوكة أن أُنبَيْناك كلك لَكُ تَرْكَنُ الدِّيمِ الله لعِنى الريخ لم كو مر مفرات توتم ان كى طرف هيك لك مبات عثمان بن إلى العاص كوان بوكول كالمبرينا إلى اومان ك ويتي الوسفيان بن حرب ومغيره رصني المدعنها كوطاغيرك نورين كويسيا اوراسي سال الوجمير

كاخط اورقاصداً إاوران كاسلام لان كي خبرلابا -

اسی سال صفرت الو کرمید بن رصنی التارعنهٔ کو آب نے ج کے لئے روانہ فرط یا اور ان کے پیچھیے سے رسے مالے میں اللہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ کو ج نہ کہتے دیں اور سائف ہی اعلان کریں کہ میشنٹ میں سوائے مومی کے کوئی مشرک واضل نہیں ہوگا ۔

اسی سال زانبه نمارد بر کورجم کیا اور عوم برین حارث نے اپنی بوی کے سانفرلعان کیا ۔

اسی سال اور حیب کے میلیٹ میں کیا شی نے عبشتہ میں وفات بائی اور انحفرت سلی التاریلبوالہ وسلم نے رینہ منورہ میں اس برنماز جنارہ سٹر میں۔ شافعبہ اس عل مبارک سے نماز جنازہ غرب کوجا سکہ سمجہ کر مہی واقعہ ولیل میں بیش کرنے ہیں۔ حفیہ فرمانے ہیں کہ سرانحضرت مثلی التہ علیہ والہ وسلم کی ذات کوئی میں منافقہ میں منافقہ کی انحضرت مثلی التہ علیہ والہ وسلم برنظام برہوا نفا ابس ورت منافقہ منافقہ منافقہ منافقہ منافقہ منافقہ منافقہ منافقہ منافق جمنم کو سرحارا اور آنحضرت میلی الته علیہ والم وسلم منافقہ منافق جمنم کو سرحارا اور آنحضرت میلی الته علیہ والم وسلم منافقہ منافق جمنم کو سرحارا اور آنحضرت میلی الته علیہ والم وسلم نے دفات بائی اسی منافق جمنم کو سرحارا اور آنحضرت میلی الته علیہ والم وسلم نے ایفائے میں اپنیا ہیں اپنیا ہی اپنیا ہو سے کہ خوالم میں اپنیا ہیں اپنیا ہیں

وظم نے ایفائے عمد اور فوم کواپی طرف مائل کیے ہی عرصے کہ شاہد وہ ایمان مبول کریں اپنا پیریان نثر لوٹ بینا یا جب اس کی قوم نے دیجھا کہ ہم مرنے وقت بیراین شرکونی کے ذراید شفاعت طلب کرتا ہے تو ہزار آدمی ایمان لائے۔

بوت مور و بجمير كا المحديثة على دين الاسلام! سال سنام ماه ربيح الاقل مي آب في تعبله بني الحارث بريشكر مبيجا اورانبس شرف

الام مصمر فن فرمايا.

اسی سال و فد سلمان و غسان و هامره و و فد زبیده ما صربهونی ان مین عروبن معدی کرب می تفاجو اسلام لا با اور لبعد و فات بنی علیه الصّالحة والسّلام مرتد بهوکیا با ور بهجر اسلام لایا .

اسی سال عبدالغنیں واشعث وفد بنی حیفیدها مز ہوئے ان میں مبلیہ لَاَلِب تفاکہ مزرم ہوگیا اور اس نے دعولی کیا اور کہا کہ حمرصتی النہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا مزکیے کر لیا ہے۔

اسى مال نجران كے نصارى كے مائة مبالم كا واقع پين آي اور اسى مال تفرت جريبي عبالله الجبلى وُيْرُه سواَدُمبول كے مائة اسلام لائے اور انحضرت معلى الله عليه والدوس في الله عليه والدوس اور في الدوس في الله والى معلى الله عليه والدوس في الله عليه والدوس في الله والله والله

اسی سال بروزعمۃ الوواع الميوم الحڪنات تکورشنگ نعبی آج ہم نے نمهاسے دین کو محل کردیا ہے۔ نازل ہوئی۔ اسی حج کی والبی کے وقت مزل فدریٹم میرصفرت علی کیم التدوہ بدئہ کو تخصیص مَن کننے مَوْلاء تَعْزِلَ المَدْیٰ ہُرِیسے مضوص فرمایا۔

اسی سال صنرت ابرا بهم بن رسول الند حتی الله علیه واله وسلم نے وفات بائی اسی سال ضام بن تعلیہ حصنور میر نور صلی النه علیہ والہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاصر ہوکہ شرائع دین دریا فت کئے اور اپنی قوم میں خاکر قوم کو مسلمان کیا ۔

اسى مال بني كحرجو حاتم طئ كاقبيلية كرفقاركرك عشور عليالقلوة والتلام كي تعدمت من

بین کیا گیا اوران می جانم کی بینی بھی متی ایکن جانم کا فرزنر تنام کی طرف بھاگ گیا بیس صفرت نبی اکر)
سالی اللہ علیہ والہ وستم نے اس کوریا فرما دیا اور خلعت عنایت کی بھروہ لینے بھائی کے پاس کئی اور لسے
بھی ساتھ لائی اور دونوں اسلام لائے۔ ایک قول کے مطابق قصیبہ جافم سال سائٹ شریب واقع ہوا۔
اسی سال خالد رصنی اللہ عنہ کو بنی حارث پر کہ نجوان میں رہنے تھے جمیعیا وہ ایمان لاکر صفور کر نور
صلی اللہ علیہ والہ و تم می حاصر ہوئے نظر مبارک اس گروہ پر بیٹری تو فرایا بید کون لوگ میں جگوا سند

اسی سال باوان والئ من نے دفات بائی ا در معافر بن حبل رضی الندعنه کومین اور مضروت کی طوف مع بچا اور ان کی رکاب میں سلطان زمان وزمن بیادہ بام زخریف لائے اور ان کی رکاب میں سلطان زمان وزمن بیادہ بام زخری کو خرابا اور ارشا دفرا بایشا بداس سال کے لیند نوم کے کو خربا با وسے اور بدلا فائن بہاری خمهاری آخری مولی معافر رنی الناز عند بیس کر روئے بھران کو وواع فرابا ب

اب فقنة أف كوبس حوشب اديك سعز باده بين اسي سال دوز دونند جهيد ادي صفر كواسامين ندكوا كيد بشكر خليم كالحداً بن ادبارية م)
بين اكي روم سه جهال أسام كه والدريد شهيد بوت عنه البير جبيا اورجها يشنبه كوالحصرة ملى الشرعاب والم وستركو بخارا ورود دئر شروع موا - پنج شنبه كه دن جنداً وست مبارك سه ورست فراكرا سامه كوعنا بيث فرايا. وه و بال سه رفصت موكر البر منام محرف (مدبنه كفرب المرسن فراكرا سامه كوعنا بيث فرايا. وه و بال سه رفصت موكر البر منام محرف (مدبنه كفرب المرسنة فراكرا سامه كوعنا بيث فرايا. وه و بال سه رفصت موكر البر منام محرف (مدبنه كفرب المرسنة بنائر المرسند الله المرسند الله المرسند الله المرسند الله المرسند المرسند المرسند المرسند الله المرسند الله المرسند المولد المرسند المرسند المرسند الله المرسند المرسن

سعدین ابی و قاص و ابو عبیده بن البراح رستی الفرعنهٔ جیبے لوگوں کو اسامہ بن زید رضی الندعنہ کے جمراہ روانہ فرایا بعض لوگوں کو اسامہ بن زید رضی الندعنہ کے امیر بنا نے بن فرایا بن نوان کے باب زید کی تعریب باب نما بت ہی بینے خطب دیا اور فرایا اس کا استام حضرت اسامہ اور ان کے باب زید کی تعریب باب کی طرح اسی کا سرا وار ہے جبر دس ماہ باب الافل کے نبیف کے روز وولت مرائے بین نظرف لارے روز بحث نبیہ کو مرض نے شرت افتابا کی اور فرطور میلی نظرف الارے روز بحث نبیہ بابی مالان الله اسود کے کی اور فرطور میلی نظرف السام اور اس و منسی لیستا الله اسی مالیت بین بلی آب نے بوجی اللهی اسود کے کی اور فرو کی فروز کو فرائی اس نے صنعا ہے بین میں خروج کو اور فروز نور باب بی موالات بین کا بھائی بھا) سے معظد کر دیا فروز کو مار کر اس کی بوی کو جو فروز کے بیا ورشام کر اس کو قبل کیا ۔ اس عورت کے ماتی سے مرتے و قدت نے میا ہے اسی میلی بی کا کہ انداز می کر گھرا گئے بوجیا بر کہیں آواز کی ہے ۔ اس عورت اور بر آواز سن کر گھرا گئے بوجیا بر کہیں آواز کی ہے ۔ اس عورت نے دور بر آواز سن کر گھرا گئے بوجیا بر کہیں آواز کی ہے ۔ اس عورت نے دور بر آواز سن کر گھرا گئے بوجیا بر کہیں آواز کی ہے ۔ اس عورت نے دور بر آواز سن کر گھرا گئے بوجیا بر کہیں آواز کی ہے ۔ اس عورت نے دور بر آواز سن کر گھرا گئے بوجیا بر کہیں آواز کی ہے ۔ اس عورت نے دور بر آواز سن کر گھرا گئے بوجیا بر کہیں آواز کی ہے ۔ اس عورت نے دیر بر آواز سن کر گھرا گئے بوجیا بر کہیں کر دو کر کی ہے ۔ اس عورت کی ہے ۔

اس اسود لمعون کا نام عبله بن گعب نفا اور اس کو ذوالحار بھی گئتے تھے بہابن تھا توگوں کوعی ئربہ وغوائے ، دوسیا کِذاب کو وَسَیٰی کوعی ئربہ وغوائے ، دوسیا کِذاب کو وَسَیٰی کا نام مجرم دہ دینی ادر بدنزین آدم بول کو وَسَیٰ کا نام مجرم دہ دینی الله عند نے تقل کیا وَسَیْ کہا کہ نے نظے کہ بین بہنزین ادر بدنزین آدم بول کو وَسَیٰ کہا کہ نے دالا بھول مبل کی آدم بول کو وَسَیٰ کہا کہ نظام وَدُر بنی حذیفہ بین نیا بل ہو کہ حضور علا المقالی وَلِسَال کی خدمت میں حاصر بنوا اور اسلام لایا تھا تھے عالم مار مراسلام لایا تھا تھے عالم مار مار کی اور نام وضل کوسا فط کہ ساتھ شرکیب فی النبوہ ہونے کا دعولی کیا اس نے تابع ہوگیا اس معون نے بام طبوع فرآن مجید کے معند کہا باعث سنے چائم پر سورہ والعاد بات کے مفال کا ایک کروہ اس کے تابع ہوگیا ۔ اس معون نے بام طبوع فرآن مجید کے مندا بل اس نے کہا ۔

كالنَّا إِيَّاتِ زَرْعًا وَالْحَالِلات حَصْدًا وَالطَّاحِنَاتِ طَنْعًا وَالْحَابِرَاتِ بُحُهُ بُرُّا وَالتَّادِدَاتِ شَوْدًا لِينْ قسم سے کھینی کرٹے والوں کی کھینی کرتے کرا وکھینی کاٹنے والوں کی کھینی کاٹنے کرمینیے

والول كويميني كرا ورردني كيا شوالول كى رو تى كاف كراور بالانول مې رونى تورنے والول كى بيالدىن روئى نورن كراوركما يَاضِفُدُ عِبِنُتِ صِفْدَعِيْنِ إلى كَعُرَّتْفِيْنَ لَا الْمَاعَكَدِّ رَيْنَ وَلِالسَّاسِين مُنعِيْنَ مَرُّا سُلتَ فِي الْمَاءِودَ ذَمْ الصَّانِي لِعِينِ لِعِينَ الصِينِيِّ لِلِي الْمِيلِيِّ لِي الْمِيلِ مُنعِيْنِيَ مَرَّا سُلتَ فِي الْمَاءِودَ ذَمْ الصَّانِي لِعِينَ لِعِينَ الصِينِيِّ لِلْ الْمِيلِيِّ لِلْمِينِ تك زنده رب كى توند يانى كوتيراك تى ب اورند ياسول كومنع كرتى ب سرنزا بانى بى ب اوردم ترى منى ميں ہے اس نے اور كوما اَلْفِيْلُ كَا الْفِيْلُ لَهُ خُوطُومٌ حَلَوِيْلٌ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ حَلْفِي مَتِيَا الْجَلِيْلِ بینی باتھی کیا ہے اس کی مونڈھ دراز ہے تبیقن کہ بیر مخلوق ہارے رہے بزرگ کی ہے کہنے ہیں کہ اسلمون مع مع ان اور استداعات بعي ظامر بون من من مبكن سب اس كه رعا كه ملاف اوركسي كوورازي عركى دعاديباوه فورًام حايًا الركسي كي أنكه كي روسنني كي دعادينا تووه اسي وقت انه صاسو جانا اكب وفعداس في حضرت سيدا لمرسان على الترعليد والهويلم كواكب خط مجيجاجس كاعنوان يرتفا -مِنْ مُسَيْدَكُمَةَ مَسُولِ اللَّهِ إِلَى مُحَمَّدِ . أَمَّا بَدُدُ فِإِنَّ الْكُرْضَ كَنَا لِصُفَّ وَالْفُرُ لَيْنَ لِصُفَّ وَلَكِنَ الْقُرْ لَيْلَ كَفِتُدُوْنَ لِعِنى بِفِطْمِيم لِي طرف عمر صلى السَّر عليه والهوم في عانب ب آمال المتحقيق زمن آدهي ماري ادرادهي فريش كي بعد مكن فريش بعانسافي كرني من جاب رسائما صلى الشرواله والم في اس كي واب بن محربي فرايا - مِن مُتَحَمَّدٍ دَسُولِ اللَّهِ وإلى مُسَيْلَمَهُ الكَّذَّابِ ٵٙٵؘؠۼڎؙڣؘٳؾٞٵڵۯڿؽڔڵڔڰؙۯؚؿ۫ۿٵڝٙڹڲٙۺٵٛڠڝڹۼٵڔۼٷاڵۼڶۊڹۿۘڒۣڵؙڡؾؘؚۜۊؽڹ٤*؈ؿ۬ؠڔ۫ڟڡؠ*ڗ رسول الندصلي المدعليم وآله وسلم كي طرف سيم بليكذاب كي طرف ب مكر حد ك بعد واضح بوكد زمين الترامالي كى ب وه بس كو جائب اس كا وارث بناك ابينه بندول سے اور أنجام نمايم فقبول ك

و قتنبک بون انتفرت منی الدعلیة واله و تم مبدا به تنظیف لاک الول نے کہا آج مزاح مبار اور دفوں کی نببت بہتر ہے بیں اسی روز دومیر اوا در ایک فول کے مطابق جائشت کے وقت با رحویں ناریخ رسیح الاقل کو حق تعالی و نقدس کی ملاقات کی الم ببن کرام نے سرشند ہے روز آپ کو غول و یا اور سارا دن گروہ مما نوں کے مار خبارہ تراجب اوا کہتے رہے اور شب جہار شد بہ حسم مقدّس کو اس عالم فانی سے بیش ہو کیا۔ صلی اللہ مَا عَلَیْهِ وَالْهِ وَالْعَلَامِ وَالْوَلِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمُلِمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالُولُ وَلَالَمَالُولُمَالُولُ وَلَامَالِمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالُولُ وَلَامِلُمُ وَالْمَالُولِمَ وَالْمَالِمَ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُمَ وَالْمَالُولُمُ وَالْمُولِمُ وَلَيْلُمُ وَلَامِلُمُ وَالْمَالُولُمُ وَلَامِ اللْمَالُولُمُ وَلَامِلُمُ وَالْمَالُولُمُ وَالْمَالُولُمُ وَالْمَالُولُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُمُ وَالْمُولِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمِالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِمُ وَلَالْمِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَلَامِلُمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْم

## كيفيت بنائه مبير نبوي و ديگرمقا مات معت ترسير

علاك سبرونا ربخ التدتعالي ان كي كوشستوں كومنظور فرمائے ليحتے بين كرحب نا فرسترون سرورانبيا صلوات الله عليه وروازه مسجد شراعي براكم يلبط كمئ فوحضرت سلى الله على وللم وتلم نعفرالي هذذاالمنزل ان شاءالله وتعالى (لعبني يريين على مجرع الرفدام إب) اوراس بيان اورية أبركوم رثيص كتراً أُنزِلْنِي مُنْدُكُ مُهَارُكًا وَأَنْتَ خَيْرِالْمُكُنْزِلِينَ. المدالله مجعم مبارك آنازنا آنار تو مہنز آنارنے والوں کا ہے۔ اس نعانہ میں محجوروں کا ویاں ایک باغ نھا۔ اس میں دوملتیم کھمجوروں كوشك كركي تربنان تخدادر بدوونون نيم ابك انصاري كحمال بدوش ماريح تضاور صنور صلى السَّعاب وَالدوام كُم كَ تشريف فرا بوف سف فبل مجد لوك وببن انتهى ببصف تنف حصور على الصَّاوة وسلم نيان دونون تليمول كوبلابا اوراس حجر كومول لينابها بالكرحيران تنبهون في بلاعوض اس فطعه زمن ونرركية مين مبالغه واصاركها مكرحصنور مروركائنات صلى لتدعلب والهوستم نه قبول نذ فرمايا اور بلاعوض لینے پر رضامند نہ ہوئے. میلے ان کو قبیت دی تھے مسید کی نبیا و ڈالی اور لعبض انصار نے مالکان زبین کو ایک درخت کھیوراور فنمیت بھی زائد دی اور رضا مندکیا بھیراونجی نیچی نیبن کو بمواركا كباب موقعه در شقل كو الحديكو بنياد متعلم كي كن جنت البقنع من براتوب جومسي سرنا البهم عليه التلام سيمشرق كوب اكب مفام سه و بال سيانيني لا في كسبي اور سروار دارين صتى الشعليد والبروسم بزات تودا وراكة سحار كرام وضوان الشعليد المجيان كي نستى اوركتفي كعالي نداك بنارت فرمات ي - اللهُمَّ لاَحَايرَ الكِّحَايرَ الْاَحِرَةِ فَالْهُ مِ الْكَنْ مَارَ وَالْمُهُلِّجِينَ اسے اللہ سوائے نیر آخرے کے فیر منہا اس اوا اور مہاجرین بیدیم کر مسی شاہیہ کی جیت اورستون كمجور كى لكڑى سے نباسے كئے جديث ميں ہے كرحب حضرت كملى الله عليه وآلم وستم نے مسبب شریف کی نبیا و الی جا ہی نوصفرت جرائیل علیاتسلام می تعالی کی طرف سے کھم لائے کہ مُوسِل كلبِم الله كى عراب كى طرح الك عوابش نباد حس كى بلندى سات گزست زباده نه مو مزتن

اور منفش كرنے ميں مكان ناكر وينيا ني حضرت سلى الله عليه وآله وللم كے زائر مبارك بير محد تراهي كى تىجت مينە برستے وقت مىلى أوميوں كے سروں برگراتى تقى مسب تنرليب كاطول بېلى بناير جانب مبله سي مدشمال يكب جون كزيقا اوممترقي عانب سي مغربي مذك تركيه فكر نفا اور عجرفت خيبرك لعدسن مات بجرى مين صفور عليالصلوة والتلام ني ميرسف مرع سع بنوالي اورموان سے صدور مد کر رکھی طبرائی نقل کرنے ہی کررسول الله صلی الته علیہ والہ وسلم ف ایک انصاری سے سے جومسید شرافیت کے بہا کے تنفے مشورہ فرایا کہ اگرانس بوسکے تو تھوڑی زین لبوض ایک ملان بمنت كے معبد كے لئے بمارے باتھ بہتا كہ بماري معبد مذہو جائے انہوں نے عول كبا ـ يا رسول الندصلي الفرهليه والمروستم ببراكي فقير آومي اورعبال دار بول ميرسي باس سوائ اس نيبن کے اور زمین زبیں ہے آپ نے ان کو معدوز رکھا بھے حضرت امبار کمومنین عثمان بن عفال رہنی اللمر تعالى عنه فياس زمين كوان صحابي سع بعوض دس مزار درم خريد كر حضور على الصلاة والتلام كى خدمت اقاس مين ماضر بوكر عرض كمياكه اس قطعه زيين كواس لمبنتني گفرك وض مين آب مجوس مول لیجئے آپ نے اُن سے اُسی عوض میں مول سے کرزیم ن کو داخل مسی ریٹرلف فرمایا اور لینے دست مبارك سے ايك امنيٹ بنباد ميں ركھتى۔ اس كے بعد يجم رسول الند على الله عليه وآله وللم مصرت غلبقه صديق اكبرونني التدعلبه وأله وتلم ف مجى اسى ابنيط كے برابرا مكيب اور اينٹ ركھي السي طرح مضرت عروغمان رضى التدعنها نع بعي أب كحم سعانينيس كعب اوراسي طريفه سينعم برسور قبا بن بھی وافع ہوا گراس بنام حضرت عثمان رضی الله عند کے بونے من کلام ہے اس الے کہ دورمان بهجرت ستيدالمرسلين صلى النه عليه وآله وتلم مين مدينه منوّره مين عاصرينه تنفير أورسجرت حديثة تك يشرعب مهبس لاك مص والتداعلم!

لاَ عَنْيْنَ إِنَّ عَنْيْنَ الْكِخِدَةِ-السابِررِهِ رَمْنِي النَّهُ عَلَيْهُ عَيْنَ أَخْرِتْ كُسُوا كُولَى عَي نبین به واقعه دوسری بار بنامیم معید مین واقع بوانفاکیونکه ابوسرسه من سات واقعه خیبر بن اسلام لا تعصف اور بهل بارتعمر مقدم ب اور صعير حديث بي سعكه سرايك صحابي اكما كي اسنيث المفاتف غفاور عاربن بابسر رضى التدعنه وو ووصفت مرورا غبارصلي التدعلبه وآله وتلم ف وكيه كرفرما ياخدا عهار ببرهم كرب كداس كواكي فرقد باغيول كأفتل كرب كالمربيرام كرحنت كيطرف بلاکے گااور دواس کوآگ کی طرف بلایئی گے بہلی بنا کے وقت سولہ پاسترہ میبینے تک قبلہ بيت المفدس كى طرف ريا- اس زمانه بير مسبيك غين ورواز الص تف ايك وزوازه بائي طرف ، مدهراب فبلب وومرا وروازه مغرب كي طرف يصداب باب الرحمة كت بين. عبرا دروازه جدهر سے آپ تشرافیت لابا کرنے تھے وہ باب ال عثمان کہلاتا تفاجھے اب باب جربي كتفيين موقرب محاب أنحضن صلى الترعليد والدوائم كعباس كوباب حيريل اس الفنهين كن كرعوام النّاس مي سياسي طرح مشهور ب بلكه لعد نزول فرّان بابت تحويل فبلبرجر بل امين عالبّرا نے التّٰد ثعالی کی طرف سے بہاں بینچ کر کعبّہ التّٰہ ناک جننے سحاب درمیان می تھے اٹھا دیے اور اورآب نے انکھ مبارک سے دیج کرسمت میزاب کعبر بر درست فرمانی اور تحویل فبارے بعداب بنده روز کا اطواز مخلق کے تیجیے ہے اب اسطوانہ عالمتر کھنے بین کا زاواکرنے رہے اس کے بعد حمال اب محاب ہے آپ کا قیام متعبّن ہوا اور انحضرت ملی الندعلیہ والہوم کے زمانہ ہیں علامت محاب جبياب ماجدين مفررب البي رخي ان كي ابتداء عربن عبدالعريف وقت سے ہے جس وقت وہ ولیدبن عبلالک کی لرف امیر رویند منورہ تھے ادر جس زمانہ میں کا ز قبلز اول يني بيت المفارس كي طرف اواكرت تھ أب كے كھڑے ہونے كي حجرً وہ تھي كداكر اسلوان ملن كى طرف بينيد دے كرشام كى طرف مترب بوں اور باب عثمان كے محاذ مير كھڑے مو جائيں تو بابعثان وابني جانب كوروا فع بو رہي وه مفام ب جمال سرور دين و دنيا على الصلاة والتلام منر ر کھنے سے پہلے بچیوارے کی دلوار کے منصل کھرٹے ہو کرصحاب کرام بضوان السطار المعلن كو خطبه عاليه سے مشرف فرما باكر نے تھے۔ اگر كمھى زيادہ كھڑے ہونے كى وج سے تھكاو المحموس بونی نواب ایک مکٹی بر جواں گئر نصب مونی تھی تکیہ فرمانے۔ ایک شخص لعض دیار وب

سے رہنے آیا اور صبحے رواست میں ہے کہ وہ مدید کا باشندہ تھا ایک انصار ہر کا غلام تھا اس نے جناب رسالت ما ب بی عرض کی کہ اگر آب قبول فرما بئی نوا ہیں کے واسط ایک نہر بناوں بھی بر کھڑا ہونا اور عبیضا اُسان ہو اُپ نے اس کی الناس قبول فرمائی۔ اس نے ایک منہ برتا آب کیا جس کے بین ورجے (سبوھیاں) نفتے بھیرا درجہ بھیئے کا مقام نشا۔ اصح روابیت سے ہو کہ بری مغربر نرایت رکھا گیا جہاں آج رکھا ہے اور مقام اول سے آپ نے تبدیلی مقام فرمائی تو وہ بہ لی کے جس بر کھی کھی آپ تکبر فرماتے تھے۔ آپ کے فراق صعبت سے بجبٹ گئی اور دور انٹر رع کردیا اور اور اور انٹنی کی طرح چلانے لگی اور الیسی بے فرار ہوئی کہ نمام ماہ مزین مجاس اس کا حال دیجہ کردیا! اور اور انٹنی کی طرح چلانے لگی اور الیسی بے فرار ہوئی کہ نمام ماہ مزین مجاس اس کا حال دیجہ کردیا! اور اور نشی کی طرح جلانے میں ایک خور دول صبی حالت بین فریقی اور اگر نو جا ہونی اس پر بھی کردیا! بریں بیں جی اور اور میں اس نے والے القد والسام صحابہ سے متوجہ ہو کے اور فرمایا اس نے والی لکہ اختیار کہیا۔

روابیت ہے کہ جب نامبری رصنی الندعنہ میر سنتے مہت روٹنے اور قرماننے اسے بندگان خدا جب بکڑی صفور علمہ الفتلاۃ والسّلام کے فراق میں روئے اور فرما در کرے نوکیا تم لوگ اس ابت کر لاگ نید میر

> سنگونبان کردر و سے فاجیت ہست برزادی کر درال معرفت نکسیت!

فاضی عیاض رحما الدرعلبه فرمانے ہیں کہ حدیث جدع منبن مشہور سے اگر حد نوانز کے بہنے چی ہے بہت صحابہ نے اُسے دوایت کہاہے وہ لکڑی بھی سحابہ کے باس سفی آخر لبدت طول مدت بوسیدہ ہو گئی۔ ایک اور روایت ہیں ہے کہ اس کو اسی حکم مہمال کھڑی منی صفرت رسول کرم ملی الشرعلیہ والم وسلم نے دفنی کروا و با فول صبح بر منبر کا طول دوگر: عرض ایک کہ نتھا سر درج کا عرض ایک بالشرن متھا بر مزخلفا کے رائٹ بن صفوان الشرعلیم اعجبین کے زمانہ کا اپنے مال بینے مال برر یا اور بیلے بہل حب نے مام منطبہ سے اس کی لوسٹ ش بنائی حضرت عنمان بن عقان نی التر اللہ میں بیار میں نے مام منطبہ سے اس کی لوسٹ ش بنائی حضرت عنمان بن عقان نی التر اللہ علیہ اللہ میں بیار میں اس می او سٹ ش بنائی حضرت عنمان بن عقان نی التر اللہ میں اس کی اور سٹ میں بنائی حضرت عنمان بن عقان نی التر اللہ میں اللہ م

في حضرت عثمان بن عفان رمني المدعند ابني من فالأفت كے جو برس بعد حضرت عرصى المترعند كے ورم منرس نيح كعزا مواكيت تف اور صفرت عمر منى الله عنه حفرت الوكم يصدّ لين رضي التّدعنه کے درجہٰ اوّل کے علاوہ کھڑے مونے تھے ایک فول مرتبی ہے کہ سب سے پہلے جس نے منبر تغرلف كى دوشش كى وه تصرف معاوير رضى النرعند تقد وه لين زماندُ امارت برص وفت مك تنام سے رمینه منوره آئے نوانهوں نے جا یا کر منبر نزلین کو شام ہے جا بکی اُسے اپنی جگہ سے شانا حيا بإ السي وقت وقن وقاب ساه موكليا اوراً سمان بيرتنار يحد كها أي دينه بنظ يضرت معاوير مني الترعنه نے بیرحال دیجیانو برخیال تک کرویا اورصحاب کرام رضوان النظیم اجمعین سے اس کے عذر میں کہنے ملك مرامقصوداس كے ال في بر برے كرو بجوں اسے زمین نے نہ كھا دیا ہو اس كے ابعداس کے چودرجے اور نیادہ کئے گئے اور منبر نیوی میلی النہ علیروآلہ والم کو اٹھا کراس بر رکھا۔اس کے بعداً ن كے دہدى عليفہ نے كماكرات ورج اور سرمادے امام مالك رحمة الله عليہ نے أسے منع فرمایا اورحب امیرمعاو سرصی الندعنه کا نبایا سُوا منبر بھی ایب طویل آت سے بوسیدہ ہوگیا نو بعض خلفائ بنوعتاك نع بجرئ سر سعد منبر بنوايا اور نفايا منبر نبوي لى المعلاق الم وسلم كي تنصيان نبركا تبمينًا بنوا كمه ركفيس اورسَن حجيه سوحيِّن كي أنشز دگي بس جو منه جل گيا تفاوه خلفائ بنوعاس كابنوا إبواتفا لعض ارباب الربخ للصفه ببركه وه منبر حضن معادير فنالغ تعالى عنه كانبوا إسحوا تفالكن صبح فول اقلب والشراعلم! اسك بعد عام بادنيا بان اسلام اس كوكجه ندكج تغبر وبني أرعيس فيأج سلطان روم مرادخان بن سليم خان فيسوا المالف يين منبرعالى سناك مرمركا بنوايا نفاله اس كى فيريفان، بوش بي ب اس ك لعد فضلاك مدم نے ادہ ناریخ شرشراف یون کالی ہے۔ مندعم سلطان مُراد"

کے سلطان مرافعان کے بعد میں کے مغر شراف میں نفیر نہیں کیا سوائے ترمیم کے جانج برسلطان عبد اللہ میں الف میں افغ عبد المبید خان بن سلطان ممووفان نے محب شراف بوی کو مجر سے سے منوال کم میر شرف اسی مالت میں بافی رکھا گیا اور میں شاہ ابن سود وق نے محب نوی کی توسیع کی ہے جس میں باب سندن کے مفیر نفیز کو بندا ہوئے ہے جب میں باب ساوت افروی میں حصتر لیا ۔ مجمع بطور مرد ورکے کام کر کے سماوت افروی میں حصتر لیا ۔

فصل مسيد نبوي سلى التدعليرواكروسلم كحدوه اسطوانات دستون اجن سه تبرك نمين مندوب اأور فصل معدد معلى الترعليرواك وسلم كمنضل الم كے مقام سے دامنی طرف بے جس بيصنور على الله عليه واله وسلم منبر فيف سے بيل خطرب نزلوب ادافرطات تف وہ نکوئی مح صفور علیالقتلوہ واسلام کے فراق میں رونی تھی اسی جگر تھی اور اکٹر عال رکے نزدیک اسطون مخلق "اسی کانام ہے۔ اُسے مخلق اس سے کھتے ہیں کہ دوکسی مکر وہ جرز سے ملوث موگبا بنفاا وراس پیخلونی دعرب کی مشهور توسشعها ملوادی کئی تنفی بعبض اصحاب کامل نصاب آنجناب سرور كائنات معلى المترعليه والهوسم اسي حكيكونفل بشصف كعسف استعال كباكرت عقد دوسرا إسطون عائشہ رہنی اللہ عنہا، جس کو اسطونہ القرع اور اسطونۃ المبه مجرین بھی کہتے ہیں مدینہ منورہ کے مورخ مطرى كح كلام سعالبا معلوم بوقاب كم مغلق نام بعداور براسطوانه تجره شرافينرا ورمنبر تزلین کے درمیان میرا اسطوانہ ہے اور روصنہ مطہرہ کے درمیان واقع ہے مرور انبیار صلوات الته عليه وسلام أنحويل فله كے بعد ايك مرت كك اسى سنون كى طرف كازادا فرما كى اس كے بعد حمال أب محراب نبوى صلّى الشرعلبه والهرم تلم بيانقل فرما بالكابر مهاجرين مثلاً حضرت الويكيميذ بن رضى النزتعالى عنه اور حضرت عم فاروق صنى المتدتعالى عنه اور امثال إن تحير صنوان المترعليم اجعين واستنون كى طرف كالريش عنة اوربهين اجتماع فرمان طبراني حفرت عاكش رضى الله عنها سيروا كنفي ببركر رسول التدسل الته عليه وألم وتتم ن فرما باكه اس ستون كي آكي ميري معيد مين ايك ابسي حبك مع الرّادي اس كي خوبي جان بين تولغير قرع والسحك كواس حبكم مَا زيرُوهنا مبترية مود جس وفت حصرت عائشه صدّلقة رصنی الله عنها نے بیر حدیث بیان کی نوان کی اولاد احباعت صحابها فے کہا کہ وہ مجارکہ اس بے حضرت ام المؤمنين صفى الشرعنبا فياس كى نعيبين نه فرما الى - بيد لوگ إن كى صفورى سے بامراكے اور عبدالله بن ربيري في ماكشر صى الله عنها كے معاني وين مامزيم وہ جاعت اس امتبر بیر محبد میں مبید گئی کہ وہ حضرت ام المؤمنین صنی النونہا سے لوجیبیں کے اور ہم کو نبلا میں گے بمفوری در کے بعد عباللہ بن زمیر رضی التی عن باس کے اور اسی اسطوانہ کے قریب واسی طرف نماز پڑھنے ملے دوگوں نے جان لیا کہ جس جگہ حفرت سرور انبیا، صلّی اللّه علیہ والروسم نے خزری علی ہے وہی جگرت اور دُما اس اسطوانے نزدیک منتجاب ہے۔

تعبرا اسطوانه قوبه ب كرمنيغه كى طرف سے دور استون بے اور منبر شراعب كى طرف سے يوتفا يراسطوانه عاكش كع جرك كاطرف ب كيف بيركه اس اسطوانه اور فرنزلوب كعيس كز كافا صلهب والنه اعلم! اس كواسطوار ابى سابريمى كنت بين لبعن نقنباك الصارف ليفرأب كواس اسطوانه سے با ندها تفاا وران كى نوبر و عذر قبول بۇ اتھا. اصل قصتر بىر بے كدا بولىپ بىر رمنى الذعنة فببلديني فرنط كم صاحب عهدو بيان تنف جب حضور عليالصلوة والتلام ف اس كرده يبودكا معاصره كباا وروه مبثوره الولبابرصى التدعنه نبيه أنزية ناكه الولبابر منى الترعن كفرموده كيدمطابق عمل كرب اس حال مي ال كي عورتبي، الميك حضرت الواباب رضي الشرعة كي باوس بيد الركركرية زارى كى الزائزائ كه وه ان سب كوصن رسالت مآب ملى المترعليه وآلم وتم كي عدمت میں بے کر جاکران کی طرف سے عذر نواہی کرے۔ الولیابر صی التدعظ نے قبول کیا کرمی الیا کروگا اورابني كلام كدرميان بب ابك البي ادا جلي حب كامفهوم ميي تفاكر أعام كارتهار احضرت سرورعالم صلى الشرعليدوس مين وزيح اور قبل بع ليني الينه ما تفر سوايين حلق كي طرف اشاره كبياء بي بات الولبابر صنى التُوعند سے ازراہ لِشرتیت ان كى جزع فرع كو ديجه كر مرزد ، تولى منى اس كے بعدا منول نے مان دبا کہ مجوسے خدا اور رسول کے حق مین حانت ہوئی ہے۔ اس عمل کی عامت اور اس تفصیر کے عذر کے واسطے انہوں نے لیٹے آپ کو ایک لکڑی کے ساتھ جو اس اسطوانہ کی حجگہ يرهى عبارى زنجرس بانده دما اور دس روزت نياده عرصنه اسي صال مي رسي اور گريد وزارى كرت ب ان كريد الران كومرت كازاور فضاحاجت كے وقت كھول ديا كرنے تقے نندت بعبوك اوركترت كرميزاري سعان كي قوت تنوائي جواب دسے كئ اور قريب تفاكر بديا في مجى جاتى ربى السرتعالى نع آب كرم، كَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُونُ اللَّهَ وَالرَّسُول (لعايمان والوالشداورر ول الشرصلي المدعليه والهوسكم كي جوري نذكروا اسي شان مين مازل مولي حضرت الوليام رضى الندعن في ماني متى كريس الت فليست مركز في كلول كاحب كرسول الترصلي الشرعلي والروسل ايند دست مدارك س نركولس ك اوركها كاينيا بهي تجيد فعاف كايا تولي اس عالت بي مرحاول كا باميراكناه بنا ملك م يحضرت ملى الله على والدولم في فرايا الريبله وهمير باس أما تو م إلى كوا ط شرط التنفار كالأنا بب س البية أب كوفد اك صور من بانده وما-

توجب مك خدا تعالى كاحكم نه آئے گائیں نہ كھولوں كا بیان مک کدا کے صبحان کے قبول توب کی آیٹ تنرلفیز حضرت ام سلمہ رمنی الندغما کے گھر زازل ہوئی حضرت صلی الدعلیہ والہ وسلم نے تنافیف لاكدان كوكھول ديا بھرانهوں نے عدكيا كه وہ بچركمجي دار بنوقر نظير مين فدم ندركھيں كے۔اس لئے كم ويال ال مصف اورسول صلّى الله عليه والمروس كحرين من حيانت وأقع موكى مقى لبض روايات من لعبض صحابه كالبف تفقيرات سد بندهنا تابت لبؤنا بابن زباله محدبن كعب سروابيت كرزيب كر حضرت صلى الله عليه والهوالم نوافل اسطوانه أوبرك قريب اوا فرمات محضا ورنماز صبح كع بعد معبى اسى حجرً تتزلف فرما بموتت اسى ستون كے گر د ضعفا مساكين اصحاب اور مؤلفة الفلاب اصحاب مُنفَه مهانان اور وہ لوگ جن کوسو نے کے لئے سوائے اس مسجد کے کہبیں جگہ نہ ملتی تقی بہیں منتقے رہا كرت تنف اور صنوت متلى الله عليه والهوتم نشراعي فرام موكر فقرارا ورمساكين كيدر ميان جلوه افروز بوتے اور می فدر قرآن رات کو نازل ہونا ان لوگوں کو سنانے اور احکام کی تعلیم دینے ان لوگوں سى إنب كيف وران كى إنبي سنة . الله مَ صَاعَ على هذا النِّبِي الكَوْلِيمِ الَّذِي الْهَالْمَةُ وَهُمَةً لِلْعَالَمِينَ رَاحِمَالْفُقَرُكَةِ وَمُعِينًا لِلصَّعَفَاءِوَالْمَسَاكِينَ - السالله رحمت الله فراس نبى كرم يرس كونو نيسب جهانول ك الفرهمن كوف والابناكر عبجا بوفقيرول بررهم فرمات بي مسكبنوں اور ضعيفوں كے مدد گار ہيں اور افغاب تكلنے كے دفت اغنبار صحابہ رینواں الدعلیم عجبین حاصر ہوتے گریکس نٹرلف میں مشف کی حکر تهیں یاتے تھے او تالیف فلوب کے تصدیعے ول مارک معضن صلى الشعلية والموسلم إن أف والول كي طرف مجي عينا مفا . فر مان أبا- إ صُدِيزُ لَفْسَكَ مَعَ ا كَذِينَ مَيدْعُونَ مَلْمَهُمْ مِالْعَدَاوةِ وَالْعَشِي يُرِينِي مُونِي وَحَبِهَةَ وَابِي فَات كَرِيمُ وال الوكول کے ساتھ تھام رکھ جولینے رہے کو صبح شام بچانے ہیں اوراس کے منڈ کے طالب ہیں) اور كمبي اس اسطوار كي فرب حضور عليه الصّالوة والتلام حالت اعتكا ف مبر سرمبارك اورفرش شرعي بجياكة تكبير فرانسطف جونفا اسطوانه السرميب حوثباك ثملف سعط بأواب اسطوانه توب سے منزق کی مانب ہے۔ شاہرائے کا سر سراور صبر وفرو کھی اسطوانہ کے باس مجتبا تھا اور كسهى اسطوانه سے دُورليكن اسطوانه السرباب اسى اسطوانه كو كفنة بېر- حديث تركوب ميں ب كر حضرت عملى الله عليه وآلم ولم معيد شريف مي اعتفاف بس، ونه سفح اور مرروز حفرت عائدة رمنى النه عنها سرمبارك جناب رسالت مآب ملى الشرعلية وآله وتم ميكنگمى كمنى تقيس اور صفور پُر نور صلى النه عليه وآله وستم كا ايك شريا كشاخول كا ايك سرميه خفا وه تسجى حبُّهُ اعتكاف ميداوريم. ورميان اسطوان اور قناد بل كے مجبنا تھا اور اكثر شب كوشيائى بېر احت فرمات اور دن كو با مُبارك كه نيج وال لينة -

اسطواندالسرىيكى پاس اس مانب كوتفاجو داخل تباك ننرليف بى توگويا اس طرح سے تبرك مامل كونى كى محروى ہے واللہ اعلى ا

أتموال اسطوانه مبتجدب اس كى وجربيب كدا نصرت ملى الدعليد والدولم كى مواب تتم حج أن مى متعين بهاسى اسطوار مى بريد اسطوار حضرت فاحمة الزبراسلام التوعليما كيفرو مبارك كم يجية شمال كى طرف واقع ہے روايت ہے كە تصرت متى الله عليه واله وسلم مررات كواس كالجياني بجهاكر فارتبخدادا فرماياكين تضع صعابه كبار بضوان التدعلبهم اجمعين نياتب كاانباع كباتب نے اجماع اور کترت وارد هام کو ال خطر فر ماکر یکی د با کرجانی لیپیٹ کر اندر سے مباور مبیم کو صحاب كرام وخوان التدعليه احمعين ناعوض كى بارمول الشرصلي لتدعليه والبوستم أب بيهال بربر شب نماز ادا فرمات تقع بم بھی آپ کا اتباع کرتے تقے اور اس معادت، سے شرف مام ل کرتے تقے فرمایا كرمين اس بات سے درا كدكريتم بربي كار فرحن مدبوجائے اور فم اس سے بجالانے بين كوتابي كروممور تزلييس انسب اسطوانات كاحال بعجولقيه سارك اسطوان مجرس ففنل اورترف ركفنه بي ورنه ماري ستون اورساري معبد منرك بداوركوني مجي اسطوانه البياني جهال صحابه كوام رونوان الله علبهم جهين نف نمازنه برهي موي سيح مخاري مي انسريني الله عنذ سع روايت ب كركم صحاب كبار وخوان الدعلبهم الحعين كود كيفنا سفاكه ودمغرب ك وقت اللي سعبرا كيداكيد اكن اسطوان مازرت كرمًا مما اور مَوْصَدَة بن رَيَا عِن الْجَنَةِ بن بص اسطوانات بيان كا نام معى للها بواب يناني اسطوانه الى كمر عمر وعمان وعلى واسطوانه سعبدبن زيدبن عباس ليكن أخزى وواسطوانات كى بابت تاريخ سيرعلي الرحمذيس واقع كميم نهين مبُوا- والتّداعلم!

منع مرد المعاب عنف كم منعلق قاصى عياض وقد الترعليد كنظ بين كه منفة بعنم صادر فصل معلم وادفام فابيدا كيف مراب وارجي مسيد نبوي ملى التدعليد والدوم كيائنتي بين تقى ممان فقرار ومساكيم صعاب رست مخف ال صفرات كيواس ند مال ومنال ندا بل وعيال تقاسم مكان كي نسبت سعا منهي اصحاب صغر كنظ بين و منتى نقل كيت بين كم تحويل سع قبل مسيد تركي احاطة قبله اقل كوليف مال بيري و دا والم مسيد تركي احاطة قبله اقل كوليف مال بيري و دا والمراب من المراب تقاريب تقاريب تحويل بوكلي احاطة قبله اقل كوليف مال بيري و دا

"اكر فقرار ومساكين ريائش ركھيں اصحاب صُقر كھيں ببيب نئروج يا اختيار مسافرت كے كم اور كھي زيادو كھي ہوجانے ما فظا الدِنعيم النه عليہ نے عليہ ميں اصحاب صقر كے سوسے زيادہ نام شمار كئے ہيں۔ بير سونات رات كو بھي اسى مسور شرائي، ہم سوت نفے كبونكمان كے سوائے مسور شرائين كے سوا اور كوئى عجم نہ نہيں تھي اور انحفرت صلى الله عليہ واكبر وقلم مطابق سحم اللي وَاصْدِ رَفَفْسَاتَ مَعَ الَّذِنبُونَ يَدُنُ عَدُن مَرَبَّ الْحَدُ رَبِي مُحجوب البِنے أَب كوان لُوكوں كے ساتھ شامل ركھ جو لينے رہ كوئا پہنے ہے اللہ علی اللہ علی اللہ علی مناس اور محبت مخصوص رکھنے منے ۔

دلاخوش باش کال سلطان دیں را بدرونتان ومسکینان سرے ہست

بما اوقات بهصرات شدرت مجوك كى دج سے در اطهر سرورعالم صلى الشرعليه وَاله وَلَم يه برچانے -آنے مانے والے لوگ خیال کرتے کہ ہر ولوانے ہیں انصفرت ملی اللہ علیہ والم وسم ال کے پاس تشرفین فرما كرنسلى وتشفى دينة اور فرمات كرتم لوك مري سائق مو ، الرَّنم الطرتعالي ك نزديك ليف قدر و م تبه دمیجانتے که تمهاری فدر کمتی ہے تو تم ضرور فقرو فاقیر کو دوست رکھتے اور کہ ہی ایک وو كوغنى صحابه كے سيرُ د مبى فرما دينے تاكہ وہ ان كے مهان ہوں اور جو باقی بچتے . ان كوليف ساتھ شركي فرما ليتق اورصد فات سے جو كجيم حاصل بنونا ان كے تواسے فرمادينے اور مدلوں ميں مجي ان كے جعنے كلتے تھے ان كوملانوں كے مهان كے نام سے بھى موسوم كيا جانا تھا۔ حضرت الوسرسية رمنى الندعنة كداصحاب صفرت ببر روايت كريت مين كدئيس نسترادمي اصماب صفرك و يجهد كران من ساكسي كياس سوائدا كالدارك وه مجي اضعت نيدُلي مك بينيتى تفي اور كوره مي سننه كورنه تفارسيره كرننه وفت وهاس كوسميث ليت تف تاكرشف بريثكي نه مو اليك اور روابن بس صزت الوم رميع رضى الندعنه فرمان مين لبسا افغات الساهي بهونا كافتدنت بفبوك كي وم سعض ببيث بيه تغير بهى باندهنا بيزنا اور حجكه كوزين بينيكنا يثرنا سیان کک کرایک دن میں راستریں مبلیا بنوا مقا حضرت ابو بجرمتر بق رضی الشرعند اس اه سے گذرے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پھے تاکہ وہ توجر فرمائیں۔ انہوں نے التفات نہ فرایا ا ورجل دیے اس کے بعد الوالغاسم رسول الند صلی الله علیه واله وسلم گذرے حب آپ نے مجھے

اس عال مي ديميا تومسكرائ، فرابا - ابامريه ، من نے كها بيتك بارسول الند ملى الذعليه واله وسلم فرمایا اد حراً. مبر اُنه کھڑا ہوا اور آپ کے بیمجے محرہ شریف کے گیا جھنور مرور کا نامن میل اللہ علیہ والهومقم كى ماركاه ا فدس مين دوده كا ايك پياله مربه كه طور ميداليا كيا آب نے فرمايام ا اوراصوب صُعْمَ كُونْلِا لا بمين دل مي كهنا تقا كه بر دُود ه زياده تو نهين ہے كه اصحاب صغر كود عوت دي حيا ربى ہے۔ يہ تو مجھ ديديا جائے تو مُن بى في لوك اور كھير وقت أرام سے گذرا، نو بُني اطاعت رسول التهرسلي الشرعليه وألم وتلم سع حياره نهيل نفعاء ئيس اصماب شعقه كعياس كنيا ان كو صفور أيد لور منی النه علیه وآله دستم کے پاس سے آبا سب کے سب لوگ آگئے بیت نبوی صلی النه علیه آلہ وسلم میں جہاں جہاں کمی کو حکے بی مبید گئے آب نے فرطیا الوم رہے کی نے کہا لیک یارسوال اللہ صلى التعطيرواك وسلم فرمايا شيركا بياله الشاكر وُوده كوتفتيم كروينين نع بياله الثما بالدامسا بمنعته كوديا مب في ميروكريي مجي ليا الدروده مي كميم كم زبوا ١٠سك بعد بيالي كو منسوط الدعليه والروس كم كمسلف كها أب في مكانة بوت فراياب م اورتم باتى رهك بي اولى مين في و من ما صدقت ما رسول الله على الله عكيه و اله وسلور مجر فروا بديد على ترى عبوك بولكما ئين نيه بحبتاني سكنا تفاييا اورباتي أنحفزت ملى النهطية والهوسلم كووالس دريا آب نے خطئبہ شکر حق تعالیٰ برُمِ اور باتی بیا ہے والا دُودھ نوسٹ فرما یا۔ والفہ کھنے طبعام مجى اصاب صُفة رصوان الشرهليم احببن كيتي من واقع مؤاس كوالوسرري رصى الشرعنة روايت فرات بي اور مي كئ روايات مي آياب سراك انصاري اين درون خراس ايك ایک خوشر لاتے ہتے اور سب خوشوں کو ایک رہتی سے باندھ کر مربز ترایین کے دواسطوانیں کے درمیان لنکوا دیئے اوران کے نیجے اصحاب صُفتہ کو بیٹھا کر خوشوں کو نکڑی سے جھاڑتے تخ ناكهة كلف موكركها من ايك روز ايك أدى ف ايك خراب نوشر لاكرانكا دبا . حصرت معلى الشرعليدة اله وستم نه فرمايي الداس صدقه كا مالك اس سے الچھے نوشے لآ ا تو ہو مجى كتا تفالكي اس فاقيامت كون اليه ميدے كاف بندندك ملى الله عليه ألمرواصحاب وسلم ورمني الندتغالي عن اصحاب إحمعين-

سَد البيا بسلوة النه عليه وسلامهٔ نے لوقت بنائے مسی شراهب، دو حجروں کی مبی نبیاد وال مفی فصل كيؤكماس وفت ازواج مطهرات مرف دوسي تفيس ابك حفرت سوده دوسري حفرت عالته صدّلقة ضي الترعنها تفين اس كم بعد حتنى ازواج مطهرات برهني كنبر - براكب كمها ایک جروتیار بوناگیا مارث بن نعان انصاری کا گھر سپر ننداجیت کے قربب نفا کچھا آیم کے بعد اس نے عام مکانات سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ندر کوئے انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اكذ مكانات دبار عرب كے رواج كے مطابق شاخلے خرمراور بالوں كے كينے بوت كروس تقد دروازوں پر بھی بالوں والے کہاہے تھے تھے تام مکانات مشرق اور ثنام کی جانب تھے اور من شراف كى غولى جانب كوئى مكان نه نها لعض كمجي انتيكون سے بھی بنتے ہوئے ہوتے تھے مير مکان ہیں ایک حجروض ماکی شاخوں سے مفاحیس سر کہا گیا تھا۔ اکثر مکانوں کے دروازے مسجد كى جانب بوت عقد يقتول كى بلندى اكب فد أدم اوراك بالقد عنى اس ساز ياده ند تنى -فاطمة الزمر إسلام التعليها كامكان اسى عبكه نفاجهان اب ان كي فرشراف بعد ان كعمكان اور پنیر سلی النّد علیه واله و تم کے مکان تزلین کے درمیان ایک کھڑکی تھی جس کو خوف کنفے تھے۔ سرور عالم صلى الترعليدة أله وتلم اكنز او فات سبيرس أتنه حات عظم مروفعه مرآمد مونفوت نعير حنبن جناب ولابت بأب اورخباب سَيره ا ورغبا جنبين سلام التدعليهمر كي بابت لو يحق مخفيه ابك دفعه آدهى رات كوحضرت ماكشه رمنى التدعنها اس للمرب سعة كمئيل ال كليمه اور حضرت فاطمة البتسرا رصى المترعنها كم ورميان اسى نونه كم متعلق كسى قسم كي كفتكو مبوكري حضرت فاطمذ الديمرا رضى الدعنها في حضرت ملى الله عليه وأله وتلم سع عرض كرك ال خوخ كو بند كروا ديا -بطبراني ابي تعليرضي الندعنة سدرواست كرينيين كرحب حضرت صلى الندعلية وألمروسكم مفرس تترافيف لا نه توسيط من شرفي من تشرف المحاف ا ور دو ركعت الذير هيا. اس كي هن سيده رمني الله عنها ك كم تشريب له جات ان كا حال لو يجت اس ك بعد جرات ازواج مطهرات مي رواني افراز بهوت حصرت اميالمومنين على ابن إلى طالب سن روابت بهاكراب روز حضرت على الصافوة والتلام بمار عكم تشريف لا تعرم في الجي واسط كها ناتياركها ام المن في مين تفوا ما ووده تعيما تفاوه مجي عا خركا أب فعلماً

ابندار میں بعن اصحاب کے گھروں کے وروازے اور راستے مب شرافین کی طرف تھے۔ فصل أخرالامرانحفرن صلى الدعليه والمرتم فيضاك حكم سدسواف صفرت الوكم وسدليق صی التہ عن کے دروازے کے باقی سب دروازے بند کرادیے طبیعے احادیث بی کری طرفقول سے أياب كرانحضرت ملى وتدعلبه وألم وسلم إيام مرض مي كه رحلت سي كري ايك روز قبل منبر رياف لوي فرما بوكرا كم خطبه برها اور فرما يا كرحفرت ربّ العزت نه لينه نبدول مي سعايك نبده كو اختبار دیا ہے کہ اگروہ جاہے تو دنیا ہی رہے اور اگر جاہے حوار اقدس کی جانب نقل کرے۔ اس نیو نے بھی مولا کے پاس جانا منظور کیا ہے جتنے اصحاب موجود ستھے ان میں سے کسی کی سمجھ میں نہ آیا كآب كس بندے كا وكر فرمات بين سوائے خليفه رسول كرم صلى الله عليه وَالروسِ كو العِنى الو بكر صديق صى التنوعند بديسنة مي فورًا رون ببير كنه اور مجد كنّ كر آپ لبين حال في نبرو بري ين أب كاسفر آخرت قريب بيني جكاب اس كابعد حضرت علي الصلاة والسّلام ني فرما با كم سب أومبول ميس ع جُدرِ بذل اور مدوكرف والالاس الوبرصديق من الترعذب الرمس سوائ خدا کے کسی کو اپنا خلیل بنا ما تو الو مکر صدیق کو بنا نا لین اخوت اسلام با فی ہے۔ معرد کی طرف جننے دروازے بیں سب سوائے دروازہ الدیکر صدیق صی التر عن کے بندکہ دو اور فرایا سوا مے الو مکر صدّ این رمنی املہ عنہ کے خوخہ کے کوئی خوخہ نہ جھوڑ و بخوخم وہ طاقچہ ہے جو

دلوار میں روشنی کے لئے رکھتے ہیں۔ اگر نہو فر پائنتی کو دا قع مو تو اس سے آمدور فت نبد مو سكنى ب-الويكيمية ليق ضى الله عنه كانوف اس طرح كانتماكر مساكة معد شلف ميكت تف يعض احا ويث بس اس بيلفظ باب كابهي واقع بكواس بحضرت الومكر صدايق رصني المندعة كادوازه مسيدى طرف واقع نرتفا علمائدابل منت والجاعث كواس مدسيت سيتمك اورفضل الومكر رضى التدعن بيسار عصابه كرام وتنوان التدعليم المعين كمفعلق فقل كرت بيركم مفرت عربني الترعند نه عوض كما اكرامازت بوقوئي ابيه كحربي اكي مواخ رطون ماكداً يكو برأ مد بونے دولت سراسے دیجہ دیا کروں آپ نے فرما یا کہ اگر ایک سوئی کے نافر کے مرابع مو تو بھی روا ندر کھونگا اسی آنا میں بعبن لوگوں نے کہا کہ اپنے دوست کا دروازہ کھول دیا اورسب کے در دارنے بند کر دیئے ہیں. آپ نے فرایا ئیں نے یہ التٰر تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے اپنی طرف ے نبیل کیا۔ اس میں فرد مجتنا ہوں مگر دوسروں کے دروازوں بیطامت بعض على دفت اورال وائدی کیا ہے کہ اس حدیث سے ظاہر مراد نہیں ہے ملکہ باب سے مراد باب خلافت ہے اور دوسروں ك دروازور كو بندكرا دنيا يدمنع طلب خلافت سع كناير ب ورند الوكبرصدين رصى الله عنه اكوني كفرمسي نبوي صلى الشعلب والهو للم كع بالبرنه تفاجكه ان كا ايك كفر توعوالي رينه مبارك مي تفا اور دوسرا بقيع مين سينى تتكفي كالنهب اس بان كم متعلق بوكيق بيركه الويكرمسة بق صی الله عنه کے مکانات ان کی ہو بوں کی تعداد کے برابر مخفے اور حب مکان کے دروازے کھلے <del>سے</del> كالحكم دبالكبا نفاوه مسيدنبوي صلى الندعلبيد والروسلم كحفربيب نفا اورباب اسلام اورباب الرجمتر كيدورمبان نفا آب نے كسى وفت اس مكان كو حفرت حفصہ رضى الله عنها كے باس جار ہزار در بم کونی کروہ رقم ایک قوم بہ خریج کردی جو آپ کے پاس کمیں سے آئی تھی. شیخ ابن جرع تعلانی شرح يسم بخاري بين نقل كُرت مين كداس باره مين اور احاديث بعي منقول بين حن كاظام إحاديث ندكوره كامخالف ب ازال كله احادبيث كايك صريث سعد بن وفاص صنى الشرعند كى ب-وه كحضين رسول الندصلي الغدعلب وآلم وستمر في سوائد وروازه حضرت على يصى الندعن الحصب ورواز بندكرويي كاسح فرمايا نفا اس حديث كواحد ونسائي في بيان كياب اوراس كي اساد قوى بب اورطبزنی اوسطومین تقات اساد سے نقل کرنے میں کرسارے اصحاب کرام وزول المتعلیم الم

موامب الدنير بخاری شرفی سے ابن عرر منی الته عند سعد وایت بیان کرتے بیں کہ ہم زبان رصت نشان سرص ایں جہاں وال جہاں صلی الته والدوستی میں آپ کے بعد الو بکر مند بی الشرعن الته والدوستی الته والدوستی الته عند کو مہترین است محصفہ تھے ان تین حفرات کے بدا رہم کمی کو نہیں بمحضے سے انتہا، اور ست بر ملیا ارحمت نے فقط صفرت الو بار عمر ونی الته عنما کو ذکر کہ با ہے اور مرف التا زیادہ کیا کہ صفرت عبد اللہ بن عرصی الته عنما نے کما کہ اللہ تعالی نے علی ابن ابی طالب وضی الته عند کو تمن الین عند تیں دی بس کہ اگر ان بن سے ایک فنیات بھی مجمد میں ہوتی تو بر این آپ کو دنیا و ما فیما سے بہت میانیا .

۱- میلی بیک مینی طلبیالصلفی والتلام نے اپنی ماجزادی ان کے نکل میں دی اور ان سے اولاد موئی -

٧- دومرى يركرسبك دروازے بذكرافين كالحم مؤاسواكان ك دراطهرك .
٧- تبرى يركونك فيرك ون حبدا ان ك ما نقر من دياكيا اورامام نسائي بيان كرت ميں كران عروض الله عن سے بوجها كيا كہ مصنب عثمان وعلى رمنى الله عندا كے حق من كيا كتے ہو تو امنوں نے ميں كما كر حضرت على كرم الله وجهز ك منعلق كجرب بوجهوا وران كوكسى برقاياس نكرو ديجهوان كى قدر ومنزلت رمول الله حاليہ والم وسلم كن زديك كنتى ہے كہ بم سب ك دروازے على رمنى الله عليہ والم وسلم كند و بندك كرم مسب ك دروازے على رمنى الله عليہ والد حالة عندا۔

شیخ ابن مجر کننے ہیں کہ ان اما دیث سے ہر ایک حجت اور فبول کے لاکق ہے۔ علی تھومی جكه لعض طربن كى بعن سے نائبدا ور لقوت ہوتی ہے اور بریمی ابن تجر کننے میں کر ابن عوزی نے اس صربيت كو عوشان على المرتفني سلام الترعلييس وارد موتى ب موضوعات مير المصاب اوراس كے بعض طرق بركلام كياہے اور كہا ہے كريہ خالف اس حديث صبح كے ہے جو الومكريض لينوعنه کے باب میں فارو ہے فاللّا را فضبوں نے اس کو حاس حدیث کے معاوضہ میں وضع کیا ہے۔ اور بربمي شيخ ابن جر كنظ بل كدابن جزى سے اس باب میں خطائے شنبع ہوئی ہے كداس حدث كو فقظ أنو بم بي ي ي بيار صنه وضع وافترا ب منسوب كياب اس حديث كي مبت طرق بر له جن صبيح اوراحس كمدرج كوبيني بيس اور برحدميث مدميث الوبكرصتربي صفى النزعن سيمعايش نہیں ہے۔ان دونوں صدیثوں کے درمیان جمع اور نوٹین ناہت ہے اور بزاز اپنی مندمی اس کو لاست ببس وه كنفي بس كه حديث على رصنى التُرعندُ ابل كوفه سع ب اور حديث ابي مكر رصنى الله عنهُ روابات الى مدينه سعت اور عاصل وحر نوفين برب كر حضرت صلى المدعليه والرو تم ف سرد الراب كالحكم وبالنوباب على مِنى الله عنه كو اس سے مثلثنا كيا ہوگا۔اس لئے كەحضرت على مِنى النَّدعنة كے گھر كاوروازه مجدى كى طرف تفااوراس كسواكوني راه آفيجان كى نهبى تقى اوراس كامويد وه حدیث ہے جو امام نریذی حدیث ابی سعید خدری رضی الله عنه سے بیان کرتے ہیں اور حفرت نبى كريم صلى التدعليه وآله وستم نه على سلام التدعلي سع فرما باكه حالت جنابت بيس كو في شخص اسمسجد میں نداوے سوائے میرے اور تیرے کے اس وقت سوائے باب علی منی النزعن کے سارے وروازے بذکرا دیے اور دوسرے وفت جُونوں اور سوراخوں کے بند کرتے کا حکم دیا اس وت سار سے اصحاب میں الی بکرینی النیوند کا اشتثنار کیا۔ اس واسطے کہ ان کا کوئی ابیا ورواڑہ مذیحا کہ جن كي راه معيد كي طرف بوعبيا كرحفرت على صنى الله عنه كانفا ان كا ففظ اليب ورسمير مريد كي طف تفاجنياكه علما تصميراورنار بخ في تحفيق كي بداورطحاوي في مشكل الأثار كلاً بادى في معنى الأثبا مین أسى نوحبد كے سائد توفنق دى انتها بي سندعليا ارحمة كفت بين كرجوجيز اس بات برواالت كرتى ب كرقضيه فت باب على يضى الموعليه مقدم ب، يرسب كرابن زباله نقل كرت بين كسب رسول المترصلي المعطب والمروتم في سب اصحاب رضوان الشيط براحمعين ك دروازول ك

بندك نيك كالمحم ديا وسوائ وروازه حفرت على رمنى الشرعنة ك توسيدنا محره بن عبد المطلب سفى الله عن حصنور حضرت رسالت أب ملى الله عليه وآله وتلم بس ماض بوست اوران كي أبحمول من انسو تق اوربه كنت تف كم يارسول المترصلي المدعليه واله وسم آب نيابي جيا كوباس بعيديكا اورجيا كمسيخ كواندر الابا الوآب نے فرایا جیایں امور سول مجے اس امرین اختیار نہیں اس موایت بیں ذكرسي الشهدار مني الدعن سيمعلوم بؤنام كم تضبه فتح باب على منى الدعن بيط ب-اس ك كرقصنبه فتخ نتوخرابي مكرحيد لبق رصني للترعنه مصرت صلى الله عليه وآلم وسلم كم مرض موت ميل واقع باورشها دن سيدنا محزه رضي المدعنه عزوه أحديمي موتى ستدعلبه الرحة في ابعلى كوبهت احاديث سے كئي طرح سے نابت كباہے اوران سب احادیث میں سے ابن زبالہ اور يجلى الكي صحابي رسول المندصلي المندعليه وأله وستم سعد روابت كرن بس كرسب محابركام وخوان الته عليم اجمعين مسيد شرافي بين مبيغ تق كديكا بك منادى والد في نداوى كالتفاالناس سَدُوْا ٱلْوَا بَكُمْرُ را معلوكو لِينے وروازوں كو بندكردوا بيرمنادي من كرسب كےسب بچكنے بو كت سكن كوني شخف اين محرف من أعلا بهرووسرى مدا أنى كااكتفا النَّاسُ سَدُّفًا اَبْوَاتِكُمْ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلُ الْعَذَابِ (اسع لوكو لِينا بيندروازوں كوبندكردوعذاب كے نازل بونيس يبلي اسب آدمي كل كرا تحضرت صلى التدعليد والروسلم كي طرف وور سيضرت على المرتضلي أتحضرت ملى الله عليه والهوسلم كه باس اكر كعرف بوك توات في على الرتصلي ا كى طرف متوجر بوكه فرمايا توكهون كحراب حالية كلمرين ببيندا ورايي كفر كمد ورواز يكوير تنور رکھ-اس باٹ کے سننے سے لوگوں کے دلوں میں کھیے در اخ نہ گیا اورائیں میں کیے گفتگو کرنے نگے ۔ أنحضرت صلى المتعليه والهوملم كوغصة أما آك منبر رز نشاف مدك اورحدو ثناء اللي على شانه كے بعد فرمایا اللہ تعالی نے محضرت موسلی علیہ السّلام كى طرف دحى بھیجى كە تواكىك مسجد بناجوموس بصفت طمارت ہوا وراس ہی سوا تیرے اور ہارون علیانسلام اور ان کے دونول بیٹول کے كوئى ندرب جن كانام شتروشتبرين اسى طرح الشرنعالي ن مجديد وحي يميي كني مي ايك مسبوطا ہر بناؤں اور اس میں سوائے میرے اور علی صنی اللہ عنه کے کوئی مذرہے اور علی کے وولميول صن وسبين سلام الته عليها إلى لين مي نع مدينة أكرمسيد بنائي مجدكو مدينة أنعاور

مسببان نے میں کچے اختیار ندتھا بیس وہی کام کرنا ہوں کہ جس کا فیے حکم آنا ہے اور میں سوا سے السّہ
کے جہ لا سے اور کچے شہیں جانیا ہیں ہیں ناقہ ہی سوار ہوا اور باہر آ با اور فبائل انصار میرے آگے
آکے ناکہ میں ان کے بہاں اُتروں بی ان کے کہنے سے شہیں اُنڈا اور میں نے کہا میری ناقہ کونہ
روکو وہ مامور ہے جہاں بیٹھ حائے گی و ہاں اتروں کا اور ومیں میرے سبنے کی جگہ ہوگی خدا
کی قسم ہے کہ درواز وں کو ندئیں نے بند کیا ہے اور دنہیں نے کھولا ہے اور علی رضی التہ عنہ کو
میں اندر شہیں لایا۔ اس کو قدا اندر لایا ہے مئیں اس میں کیا کہ وں ؟ اور بی ہے کہ حدیث
میں اندر شہیں لایا۔ اس کو قدا اندر لایا ہے مئیں اس میں کیا کہ وں ؟ اور بی ہے کہ حدیث
حضرت الو کم وحدیث ہے اور صدیت
حضرت علی کرم ادار وجبہ کا کو نیس طرق سے انگار نہیں ہوسکتا کیس دونوں تصفیق سے اور صدیت
توفیق وہی ہے جو ہم نے بیان کردی عبیا شیخ ابن مجر نے علی کے حدیث سے نقل کیا ہے و
بالٹر التوفیق و بیرے ازمنذ انتحقیق۔

ساتوال باب

بیان اُن فران اور زیادات کاجو سرکاردوعالم متا شرید واله متم می انتخاب اور اُمراً وسلاطین می بعد مسجد نبوی مین آنم ما اور اُمراً وسلاطین می مین انتخاب اور اُمراً وسلاطین می مین انتخاب اور اُمراً وسلاطین می مین انتخاب اور اجمال ا

بعداز زمان رحمت نشان سرورا برجهان واک جهان سلی الله علیه واله و تم مسجد نبوتی شرافیت بین سب سے بہلے زیاد تی اور توسیع حضرت امرالمومنین سبید نا حضرت عمر بن الحظاب رسنی الله عشه نے فرمائی ۔ خلیفه اقل حضرت الو بکر صدّ این رمنی الله عنه کویا تو فرصت مذیلی یا انہوں نے اس بین مصلحت نه سمجی کد مسجد نبوی مشرافین کو تغیر ویتے ، ان کے وقت بین اننی بات البت مضرور ہوئی کہ لیجن گرمنی کو تعیر ویک سے تبدیل فرما یا۔ سید نا حضرت عمر رمنی الله عنه بچونکہ اس باب بین حضرت رسول الله وسلی والله وسلی سے تبدیل فرما یا۔ سید نا حضرت عمر رمنی الله عنه بچونکہ اس باب بین حضرت رسول الله وسلی والم وسلی سے اشارہ یا پہلے سے تعیر عمر وسی الله علیہ والم وسلی سے اشارہ یا پہلے ہے تھے تو اس

انهموں نے سکانے میں مسجد شریق کو قبلہ اور مغرب کی جانب بڑھایا گرمشرقی عبانب ویعیم بی ربن دياكبونكه اس جانب حجرات المهات المؤمنين رمنى التدعنين عفي بجانب فبلم سع بطرف شام ا يك مهو حاليس كذ اور شرقًا غربًا ايك سوميس كُذ تك كي وسعت كي سيدنا حضرت عرصي المترعنة فرمات سنت كر الرئيس رسول المند صلى المند عليه وآله وسلم سے زسندا كرمسيد كى وسعت كرنا أو يس مسجد كو مركزنه بشهانا اكدوه لوكون بيزننك بعبي كبون نه الوثق بصرت ورمني الشرعند ني بعبي مسور شراعينكي تعمير بغيير ستى الندعلب وألمروستم كي تعمير كى طرح كجى البيثون اورخرط كى شاخون اور تحري سعيبا ألى نقل ہے کہ مکان حفرت عبّاس رضی اللہ عنه مسجد شریف کے باس نفاع رضی اللہ عند نے ان سے کہا کہ مسبوم ملانوں سرتنگ ہے ہیں اسے وسیع کرنا جا شاہوں اس کے ایک طرف جوات آدہا آ المومنين ميں اور ووسرى عانب آپ كامكان ب. ججات أمبات المومنين كو اكتبرا ميرى مجال نهير ہے۔ رہا آپ كا كھر با آپ اس كو فروخت كرواليں۔ اس كى جو قيمت آپ جا ہيں سيك لمال سے اواکروں یا اس کے عوض جوم کان مدینہ ہر ش جاگہ آپ کو ب نعر سودلوا وُوں یا اس مکان كومسلانون برنسة فكردي بهرطال ان مينون مي سه ايك آب كو ضرور ايند كرني جاسيك -حضرت عباس منى الله وزائد فرمايا كا والله خدا كي فسم مي ايك بهي نهين ليند كرول كا -كبؤيكه مبروه مكان بحب كورسول التدصلي الله عليه واله والمرف ميرب واسط مُدا اورانغاب فرماني تقى ناجار حضرت ابى بن كعب رضى النّدعة كوانهول ننه رفع فخاصمت كے لئے تحكميا امنهو المياب حديث رمول الشرصلي الشعلبرواله وسلم سيرسني تغي حضرت عمرضي المتدعوة كسامنه برُجى جو يب، ئين ف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سه سنا كه فرمات فف كد الله تعالى ف حضرت دا وُدعلیالسّلام بروی بھیجی که تو میرے لئے ایک ابسا کھر بنا جس میں لوگ میری یا د كربي بضرت وا وُوعليه السّلام في بيت المقدّس كي نبيا و والى نا كاه بنائه عارت مسيد شراف کے خطکی سیدھ میں ایک اسرائیلی کا گفر آنا تھا۔ حضرت داؤد علیالتلام نےصاحب نمانہ سے کہا كتم اس كھركو ہمارے ہاتھ ہر بیچے ڈال اس نے الكل فبول ندكیا اورکسی فیمیت بیر زیانا۔ واؤ دعلیہ م نے ایٹ دل میں سر شمان لی کرجس طرح بھی اس اسرائیلی سے برگھر لیا جائے۔ اللہ تعالی نے وی بھیجی کہ اے داؤد علیہ السّام مکی نے مجھے حکم دیا تفاکہ نو ایک الیا گھر نہا کہ اس می لوگ

میری عبادت کریں گر آد آدمیوں کا گھرغضب کرنے لگا ہے۔ تیری عقوبت یہے کہ تواس گھرکو نے با داؤد علیالتلام نے ون کی کر ضاوندا معلامیری ادلاد میں سے کسی کو توفیق دے کر اس بناكوتام كرے رتبنا حضرت داود على الثلام كے بعد ان كے بينے حضرت مليمان عليه اسلام نے اس بنا كونام كيار جس وقت حفرت الى بن كعب رصني الله عند في يرحد بن بياهي تو بهر صفرت عراين الطا رضى الله عنه في حضرت عباس وضى الله عنه كواس كمركى بابت كمية فعرض نه كيا . بعدال حضرت عباس رسى الله عنه ف كما كرئي في اس مكان كوملا أول يقصنت كيا بي حفرت عمر وني الله عند ف اس م کان کو داخل مسجد کرویا. ایک دومرامکان حضرت جعفرین ابی طالب رضی الله عنه کا اسی گھر کے ياس نفااس كابضع يحتدايك لاكد دريم كوخريه كرمسجد فتربين مين واخل كردبا ا دراس كا دوسرا اضعت معترت عثمان ومنى الدعن ك وقت مسيد من واخل بكوا اور مفرت ومنى الترعن ف منى شراهن كى يائنتى بجانب شرقى براكب حيونرا بنواياجي كانام بعلى ركفا اكر س كاجي حاب شعر ربص یا کوئی بلندا وانسے کوئی بات کرے تو وہاں جاکر انجام دے گرمسور شراعیت میں باتین: كرے اور شربهي نر برمے ايك دن دوادي مسيد شريب ميں بند باتي كرتے تے . مصرت عرمنی الله عنه ف فرمایا و کیموتو برکون لوگ بین ، لوگوں نے کہا کہ بر طالف کے وك بیں فرمایا اگر بر توگ غوبب الوطن اورمها فرنہ ہوتے تواپنی سزا کو بہنیتے کہ معہد پغیم ب اس مي أواز باندكرنا جائز نهي اور حضرت معبد بن معيب رضي الله عند رواست كريني كايك مزنبه حضوت عرضى التدعنه حسمان بن مابت رضى الله عندس كزر وه مسوديس بيفه تغريره ب مخ جفرت عرصی الله عند فدان کی طون تبزنگاه کی حمّان بن نابت رضى التُرعنة في كمها كرتم كما ويجفة مو العام المؤمنين! كمن في الشخص كه ما من ننع رطيها ب بوتم سے بہتر نفا لینی سرور انبیار متی الترعلیه والدولم - الوسرسید رسنی الشرعنه حاضر تنف حسّان بن تابت رضي الله عنه ف ادهر منه كرك كها الع الوجريرة رسي الله عنه من تحجه خدا كي فسم دس كر اوجية ابول كر نوف بغير فدا صلى الله عليه وآلم و في سنا ب كه فرطت عُنْ أَنْلُهُم الله عَمانًا مِدُوح الْقُدْسِ (كالنُرْسَان في تافيدرُوح القدس عكر) الورريه من الشرعذ في الله مدَّ نَعَد بعن إلى ليدورات سفي جبيا كراناب

دوسرى مزنى حضرت عثمان بن عفان صى التدعن أف مسيد شراعي كو سمعا با اور صفرت عمر کی نیاوتی سے بھی اور زیادہ وسیع کی آب نے دلواریں اورستون مقش بیفر کے اور تھیت ساج كى ككيرى سے بنوائي اور يہلى بنا جو بيغمير مبلى الله عليه والم وسلم كے زمانه مبارك كى بنتى اور صفرت عر نے جو وسعت فرمانی تقی، وونوں کو گرا کرستونوں کو لوہے اور سیبےسے عمودًا مصبوط کرایا اور زیاده ترزیا وتی شای جانب سے کرائی جومسجد کا شمالی جنہ ہے اور فبلہ اور مغرب کی جانب سے بهت كم مشرقى ما نبسے جرات مقد تسركى حرمت كى وجرسے لسے اپنے حال بررہنے دیا۔ مضرت عثمان رصى التدعمة كاس عارت مبارك كوماه ربيع الاقول سن انتيس بجرى ميس شروع بهوني اور محرم سُن تمس مي ممثل بوني- ليس ترت عايت دس ماه بوني بعض كيف بيس كريت عايات حضرت عثمان رمنی الله عندا آپ کے سن حلافت کے اخبر سال نک عفی لینی بنیتالیس ہوری میں ختم ہوئی مگرمشہور قول اقل ہے اور صبیح مثلم میں آیا ہے کہ حب حضرت عثمان رصنی الترعنہ نے بنائے مسی شریعنے کا ارادہ ظاہر فر مایا تو لوگوں میں اس بات کا اٹھار شروع ہوگیا۔ آپ نے فرايا مُن ني بغير خداصل الله عليد المرسلم سي سناب كرمَن بَني مَسْعِدٌ إِللهِ بَني اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَدَّةِ لِعِنى جوالله تعالى كم لي مسجد بناوك الله تعالى السك لي الله گھر جنت میں نبا ناہے۔ نمالیًا لوگوں کا انکار لوجہ کرانے بنائے اقل اور استعمال پیجر منقوشہ کے لئے تھا نہ دراصل زیادتی مبداور برفضائی کے لئے تھا جنانچ حضرت عرف نے بھی ضرور بركيا تفاكبونكه دراصل زباوت كالحكم اجازت سرورعا لمصلى الترعلبه وأكرو تمس بكوا نفا-صريث الومررية رضى الترعم سمنقول ب كم انحضرت سلى التدعليه وآله ولم ف فرمايا الكه

اس مسرد کو صنعامین کا میری کیوں نر بڑھایا جائے تو وہ مسجد ہی میری ہے نقل ہے کہ حبب سال منہ میں سبرناعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسدخلافت برمتمکن ہونے تولوگوں نے مسجد کی اس نظمی کی شاکایت کی جوجمعہ کے روز واقع ہوئی تھی بعض عثمان نے اس بارہ بیں اصحاب کرام رضوان اللہ علیه ماحمعین سے سجد اہل فتونی اور اصحاب رائے مقع مننوره كيا . اختماع منعقد برُوا - أب نے منبر ریر چیله دکر اس صنون مبن حطیه بریدها اور حدیث نبوی اور قول منید ناع رضی الله عنهٔ اورا جماع صحابت تسک کرتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں سے شہرا كوزائل كميا بمجير عمال كوطلب كبيا اور نبائسه مسجد شروع كي أب نود بهي كام كرتے نفحے باوجود صائحالة حم اورقام الليل بوف كي معيرس باسرنه كلت مف ابن افي شبيه نقل كرت بين كركسب العار رمنی الله عند بنا الم مسیر کے وقت کہتے تھے کہ کاش برعارت نام نہ ہو۔ ایک طرف سے یہ بنے اور دوسری طرف سے کر بڑے اوکوں نے بوجھا ابااسماق م ایسی بانٹر کبوں کہتے ہو کیا تم نے بر مديث ننبيسني كرحصنور عليالصلوة والتلام ففرما باب كراس مسوري ايك نمازا واكزنا ووسرى مربدى مزاد فازسدافشل ب سوائ مسوالحام كانهول في كمها بال مي اب مي ال ففيد يربهون مگراس عارت كي تميل بياسمان سے امك فتنه نازل ہؤنا ہے كه اس فتنے اور درميان زمين كے ایک بالشت فرق باقی ہے اور اس فقنہ كازمین بیدگرنا اس عارت كی تكمیل بہتے او صربہ عارت نام بوكى اده رفتنه نازل بوكا وكول نے بوجها وه فتنه كباب انهوں نے يركها كه اس بنسخ ابھی قتل عثمان رمنی اللہ عنہ' واقع ہونا ہے ایک شخص نے بوجیا کہ عثمان کا قتل مثل قبل عمر ہے انہوں نے کہا نہیں ملکہ اس سے سومزار حصتہ زیا دہ ہے۔ اس کے بعد عدن سے روم کا تنل ہی قتل اور الاک ہی الاک ہوگا شا پر حضرت کعب بن احبار صنی اللہ عنسے اشارہ اس بات كى طرف فرما ياب كەلىغى لوگوں كے دِلوں میں مبیلے سے حضرتِ عثمان رمنی اللہ عمۃ كی جانب سے کچھ عداوت عتى اورىدم بنائے مسجدے اور نيادہ ہوگئ اور وہ لوگ فتنز انگيزي كرينے كو آنام مميد تربي كي متظر عقير ال كالبد حبيا فتنز انهول في الحايا فلام اور أخرعمد المات مين مردانبه بي بوقتل وفسادا ورقبال كشت ونون كنزت سيفطا هر مبوا-اس كابهي سبب قوتي قتل مصنت عثمان رمنى اللهونه واراده انتقام نفاج بانجيراني بيان وافعه حره وغيروبين كجيرا شاره بيان

بوريكا ب- والتراعلم! تعسرى مرتبه مسادنوى مي تغير اورنيادتى وليدين عبداللك بن مروان في اس يبط كسى تعليفه يا امراء زمان مي سے عمارت عثماني ميں وخل نهيں ديا. اس وقت وليد كي طرف سے عمربن عبدالعزيز عابل مينه مقرر تقد وليد في الكوبكما كرميم ترفيف كروس كالكرواقع مو اس مول نے اور جو بیجنے سے انکار کرے اس کا گھر گرا دے اور اس کے برلم میں کھے ال اے اكرمال ممى مذوعة وكفر بهي تعيين ماوزمال فقراء كو ديدي حجرات إذواج بيغير ملى التأر عليه وآلم وسلم كوسمى مسود مي وانعل كروس عمرون عبدالعزيز ف اس كم بكھنے كم موافق عمل كما اور حجرات التهات المؤمنين كوكرا كرمسجه شاهيه مين داخل كرديا- كنته بين كرمب دن وليدكا بير محم مریزمیں مینیا اور پنیرمتی الشعلید والم وسلم کے مجرات مبارکہ کو گزایا گیا۔ لوگوں میں ایک بڑی مصبت روفا بوني مينه بي كوني شخص الباز تقاكه جواس حال سيانسونه بهانا بور معدب لليب كنة بين كاش اكر مجرات رسول المترسلي المترعليه وأله وسلم كوابية حال بريه من ويا حبامًا ما كه لوك ويجيز كوكس طرح سرور كائنات ملى الشرهليد والهوسلم فيدنبا وأرفنا بين فدكاني بسرفروائي این زاله بعضائل الم سے روایت کونتے ہیں کہ جب ولیدین عبداللک جے برایا مناسک کے ممل کرنے کے بعد دیرز منورہ بھی آبا۔ ایک دن منبر پرمسمیر شرفینی شاخبروے رہا تھا۔ اس اثنا اس کی نظرحس بن علی صی الله عنها کے جمال پر پڑی جو حضرت فاحمۃ الزہرا رمنی الله عنها کے گھر میٹے ہوئے تھے۔ان کے القدیں آئیٹہ تھاجس میں اینا جمال جہاں آرا دکھ رہے تھے جب وه منبرے نیجے آیا عمر بن عبدالعزیز کوطاب کیا اور جھڑ کی دے کراد چھاکدان کو ابھی اسی مجرد پر چیوژ دیا ہے اور با سر کہوں نہیں کیا بیں ان کو اسی جگر دکھیا منیں جا ہٹا۔ مکان ان سے خریر اورمجد شراعيث من داخل كرد ، فاطمه بنت حيين وحسن بن حس اوران كي اولاد الم الله مليه المبين كارش مق انهول في إمر مكاف سا الكاركيا اس فعلم دياكه وه اكر بابرة أيش تومكان ان برگرا دو- وليدبور ف ان كي اجازت ك بغير سامان كفرت بايز خالنا شروع كرديا توابل بیت مجم صرورت با برآئے اور روز روش میں مخدمات ( یر دہ نشین عورتیں) اہل بیت كرام حضوان الشرعليهم الجمعين مديزي بالبرحل كمني اوراين كونت كحداث اكب بنزانتياركي

بعض روابات سے بیز ظام بوتا ہے کہ یہ واقعہ ولید کے آنے سے قبل صرف اس کے عم ہی سے عمرين عبدالعزبيك بالتمص واقع بكوا ان كوكفرك عوض سات مزار ونيار ديت تنف يسن بيس سلام النّه عليها نه قسم كها أي كه وه رفم مركز نه لين كين أحير عمر بن عبدالعزيز في به واقعه وليد كو مجها اس نے حم بھیچا کہ مبنز ہے کہ وہ دینار نہ لیں گھران سے بھین لوا وران کو با ہر نکال دوا ورزقم بین المال میں داخل کردو بہی نزاع حضرت ام المزمنین حفصہ رمنی النّه عنها کے گھر کی ابت واقع<sup>ا</sup> موا حس ميں ا**ولاد حضرت ثمر بن الخطآب رمنی ال**ندعنهٔ رمثنی تنفی حب اولاد عمرا بن الخطآب رمنی التدعش نے کہا کہ ہم گھرنہیں تھپوڑیں گے اور رسول الند صلی الند علبدوالہ وسلّم کے گھر کے عوض کیے نہ لیس گے نو حجاج بن لدِست بھی اس وقت مدینه منوره میں تھا۔اس نے حکم دیا کہ گھران پر گرا دو نیکن اس معالمہ كو وليد في كرعم بن عبالعزيز كو تكها كه اولادعم بن الخطّاب رضي التّدعنه كي ولجوني كر اوران كو راضی رکھ اور ان کومکان کی قبیت دے اوراگر نہ لبی تو ان کا اکرام کر اور کچھے تھوڑی سی زمین ان کے گھر کی ان کے قیصنہ میں رسنے وے اور مسجد کی طرف ان کا وروازہ بھی باقی رکھ۔ زمانہ ولید يس طول مسير شرايف دوسو كذا ورع ض ايك سوسرستمه كذ عقاء وليد في مسجد كي عارت مين مايت كقف اور تصنّع كبا ميان كك كريتيس. ولوارس اورستون مطلاً اورمُرض جوامرات سے بنائے اورانواع داقسام كے نقش و نگارسے اس كو بھر دیا۔ اس نے قبیر روم كو عم بھیجا كہ عضف مناع اور كارىكير باته نكيس روانه كرے قيصر روم في حسب الحكم جاليس كارىكير رومي اور جاليس قبطي مى رشرىف بنواف كو بھيج اور سائفى الى بزاردىيارا ورنظرى نى جيرس اورفندلى يجيبى-ایک روایت بیں ہے کہ حالیس ہزار مثقال طلا اور زنجین اور حوام ان سے مرضع زحزب عجوب ببتیکش کئے اور علامت محراب جواب تک مساحد میں متعارف ہے اس سے ایجاد ہے اس سے تیلے بالکل نہ تھی۔ کہنے ہیں کہ عال روم سے ابک شخص نے یا ایک معاذالفد حجرہ مُبارک بیہ پیٹاب کرے بجرواس اراوہ کے وہ زمین سرالیا گرا کہ اس کا سریزہ ریزہ ہوگیا بعض ان بس سے اس حال کو دیجھ کرمسلمان ہو گئے ان میں سے ابک و وررسے طعون نے مسجد شارب ك فبله كي داواد برسور كي نصوبه كميني دي عمر بن عبرالعزيز فياس كي كرون مار وبينه كالحم دے دیا۔ کینتے میں کہ حوکونی ان میں سے کسی درخت کی صوت یا کوئی اورافتش خواج مورت

كمينيتا توتميس ديم اس كي أثبرت بربطريق انعام كے اور نيادہ كئے مباتے ۔ابن زباله كئے بيں كرجب وليدمينهم أيا حمارت مسجد شرلعية كام نبويجي متى وه ايك روز بغرض طا خطاعات مسجد من شبلتا تنااس كى نظر مسور شراعية كي تبيت پر بيشى اس كو ديچه كرمېت ليند كيا او تحيين وأفرين كرك اباكر ملرى مجدى جيت تم نے ايسى كيوں نر بنوائى - عمر بن عبدالعورين نے كہاكراكم مارى معداليي منى توخرى مست بونا اس ندكها كماح ج تقا عِنْ خرى مِن بني بوات. عربى عبدالعزيز في كمها يا امرالمومنين آب كومعلى به كد دلوار قبله بركيا خرى آيا ب- اسك فقط نقتن ذ كار پرمنتالىس مزار دىيار مرن بكوائىي. وليد برنات من كرمېت بشيان بكوا ا ور كف لكا اتناخ تم تم ف كيول كيا إكياتم في الميني باب كاخواند سوجا تفا-يرتجى منقول بحكم اثنا محف نماشك مسجدين حنوت عثان رمنى التدعن كحايك معاجزات سے اس کی الاقات ہوئی جس براس نے ان سے کہا کہ دیجہ تیرے باب کی عارت کیسی منی اب ہماری عات كيسى بع السماح واحد في السمير السمير الساكى عادت معدمتى الاتماري عارت كنانيس ركر جول الميود ونساري كي سيدابتدائي عابت وليدس الماسي مديم یں ہوئی اور اکا نوے پی فتم ہوئی اس پٹین سال عرف ہوئے اس عامت مسرب پاروں كوشول برميار منيار ستح مكين حب سليمان بن عبدالملك ج كوآيا تواس ف منامه قريب إب المام كوكعدوا فالااس كى وجربيه متى كرباب التلام كة قريب مروان كالكمر متما اس كے صوب ميں اس ملك كاساير يرتا بها اوركلام مهموى سفطا سراميى معلوم بولب كروليدكى عاست سيديد مناي كى رسم زئتى اسى ف اس كواليادكيا والشاعل وليد ك زماندين ماز جنازه مس ترليف من تصف

پوتھی مرتبہ مہدی خلیفہ عباسی نے کچے مسیر شراعت میں اضافہ کیا۔ یہ الناہ بھی کا واقعہ بعدی کا واقعہ بعدی کا واقعہ بعد مسید شراعت کئے اور رسم کلفٹ ترسون جو عارت ولید بر زیادتی نہیں عارت ولید بر زیادتی نہیں کی متی ا در مہدی کے بعد معبی کسی سے نہاوتی منقول نہیں بعض نے بھوا ہے سات میں اموں خلیفہ نے بھوا ہے سات میں اموں خلیفہ نے بھوا ہے سات میں میں کی بیں۔ والندا علم ا

ے منے کرتے ہے۔

قصل: جرهٔ مُباركه كے بيان ميں جو قبور شرايف پرمشتل سنے ؟

يهليبل يرتجره حضزت ماكننه صدّافية رمنى الترعنهاك كهرمبارك مين ثنابل نفيا يكهرركي ثنا نوں سے بنا ہوا نفا اور بہ صرت سیدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسر سے جوول کی مانید تفا جس طرح معلوم موجيكا ب برور عالم صلى الله عليه وآله وتم كو مجكم اللي جل ثنانه اسي بي وفن كما كيا-حضرت عائشة صدّلقة رمنى الشرعنها ليئ كفرين رمنى تغيس ان كے گھراور قبرشرلعي كے درميان كونى يروه زنفا أخربسب جرأت اورلوكول كمية تحاشا أنع جافي اوراس عجم سعفاك بإكرامها كرب حبان سے بی بی صاحب نے مكان كو دوحصوں میں تقیم كردیا اور درمیان میں ایک دلوارکھنچوا لى مصرت عرفارون رصنى الله عنه ك و فن بهون كى مرت تك عالمشهر صبّالقه رمنى الله عنها س طرح بعي بوسكتاك أنحضرت ملى الشعليد وألبه وتلم كي قبرمبارك اورحضت مبتريق اكبروضي الشعنة كي قبربيه جاتي تعبي ا ورمب حضرت عرر منی الله عنه و بال وفن ہوئے بھر وہ ممثل بیدہ کے بغیراور کمال حجاب کے قبور شريفيه كي زبارت كو را تنبي جس وقت حضرت عمر مني الله عنه نه مسي كي توسيع كي عجره شرافية كو كميتي امنيثول سے بنوايا اوروہ ججرہ زمانہ عارن ولبدبن عبدالملک تک طاہر رہا۔ عمر بن عبدالعزمیٰ فیلید كح يحكم سے اس كو كرا دايا ورمنقش متجروں سے بھر بنايا وراس كے باہراكي خطيرہ دوسرا بنايا اوران دونون خطيرول مي سے کسي ايك بي وروازه نه ركفا . ليف كنظ بيس كه سمت شالي بيل كي وروازه تفاليكن مندود اورسيلا فول مقق ہے ، عُوه سے رواست كرتے ہيں انهول ندعم بن عبدالعز بیزسے کہا کہ اگر مجرہ نزلیف کو اپنی حالت پر بھبوڑ کہ اس کے گرد عمارت بنوائی جائے تو مبزب عمربن عبالعزربن كهاكه امرالومنين في معيداسي طرح مكم ديا ب مجيد سوائ امتثال كحياره نهبس محذبن عبالعز بنيسه روابت كيتيب كرحجره مبارك كي بنيا وكعودت وقت ایک قدم ظاہر بوا اور تحقیق کے بعد معلم بواکہ یہ قدم حضرت عرصی الندعنہ کا تھا بوتلى على ورسے جره شرافيرى بنيا دين آكيا كيونكداصح قول سے ابت ہے كر قبور شرافيد كى وضع اس طريق بيهه كدسم مبارك حضرت الو بحريبتديق رضى النَّدعنه كامعا ذى سعينه بإكه خلب سرور كاننات صلى الشرعلية والهوسلم ب اورسرمبارك حضرت عمر مطاب رصنى الفرعنه كامعاذى

بسين مبارك حضرت الويكربيدين صى الأرعن بعد اس شكل سد صفت روصه مطبره حفرت رسول الترصلي الترعليدة أله وسلم بيك-

قررسول لله صلى المندعليه وآله وسنم والله والله وسنم والله والله وسنم والله والل

لیں اس طرح سے اگر حضرت عمر صنی اللہ عنہ کے قدم مبارک دلوار مجرہ نشرلفہ کی بنیاد میں آجایش توام تعجب نهي ب اورعربن عبد العزيز كي تعمير ك بعدسة اج ناف فبور تترلفيد مي كوني بچره داخلاً منیں بنایا گیا سوائے اس کے کرمشہور ہے کر مشاعم بس مجره نترلفیرسے ایک آواز سی گی میں سے معلوم ہونا تھا کہ نیا یہ کہے عارت گر میری ہے۔ اس وقت مثا کخ صوفیہ میں سے کے بزرگ تقع جوطہارت نظافت و مجاہرت رباطنت بیں موصوف تنھے انہوں نے چنداو ا مزدخاس بائے ماضری نیادہ طہارت نظافت اور رباضت کی انہیں ربیوں سے باندھ كركم كى كى طرف سے سو حيت كى ايك طرف سے تقى كے ذرايد اندر بھويا كيا توملام سوا ا کھیے الے جبت سے گرنی تنمی امنوں نے اس کو اپنی محاس سے عاروب آشانہ ملک آشانی کیا اسی طرح ان ہی آیام میں کسی صاحت کے میش نظر بوطہارت مکان مفدیس سے تعلق رکتنی تقی ایک نوخر کو جو زورت مجره نترلفیر کی خدمت پر مقرر تھا متو تی عارت کے ساتھ اندر اتارا كيا انهول نے مكان قدس كى تنظيف وصفائى) كى ينھھ تايم بير جمال الدّين اصفہ مانى جو ایک ماشر جمیلداور معامر حبیلیہ کے مالک بین بن کی مدینہ طبتہ میں خبارت مبرأت کی دھوم ہے اورمسير نتران كخصورا كي زبالول برجن كي تعرفيس حباري تعبس حضور على إلصالوة واسلام

كى بمسائيكى مشرقى شاك كوحن كواّج كل باب مبرئيل كھتے ہيں۔ اس كى غو بى مبائب ايك جيو تى ساط جى كورباط عركنام سے موسوم كرتے ہيں اس في ابك مندل كى مالى دهنہ فران كے كرد كھيني انبى دنول ميں ابن الى البيبيار شركيب نے جو ملوك مصر كے وزرار سے تھا جر كانام مسج فتح كى طرف بعض مماجد سيد كلف عدا يك علاف مغير ديبان كا بنوا كرجبيوا جس كمه اوريمر خ ليتي مجول بنے تھے اور اس برسورت لین مجمی تنی ججرہ شرافی بر ڈوائے کے لئے ہمیمی-اس کے بعداس في خليفه منفني بالترسام ازت الحرجره شراعد بربينا يا اس وقت سعباد ثماري کی عادت بن گئی کدا تندائے عبلوس میں ایک فلاف بحرہ مبالک کے واسطے بھینے رہے ہیں تیانچہ اب نك سلاطين روم كاببي طرفقي ب يشعب شين من قلاون صالمي كى سلطنت بين قبر سر جونطيره ترلفيك اوبرب مسور شرلف كي عبت سع جمي نياده بندب ص كي طرزاب عي موجود بان كى جاليون مين بنايا اوراس سے پيلے قبر ترايف معبى كيت سے آمصے قد آدم سے ريادہ اذبيا نر نفا موجوده مسبر شرعين كى عارت النائم من ماك قاتباكى بنى بوي بي جوشا بان مرسد نفا اور خادم سرمین شریفین تفایش معمد میں اس کی ابتدا یہوئی۔ یہ فاتیبا ملک شراکسیے تفاوقت كے سادت مندول سے اس كا شمار ہونا ہے اس كی ظمت کے آثاب ہے کہ اس فے رباط قائم كى وظالف واوتات حرمين ترليفين زاديها الله رشرفاً وتعظيماً كمضاومول كحداث مقريض ادا ك مناسك ج ميليذ وفت ك نام بادتا موسدا وراتنياز كياب اس كي سلطنت بنباد سلاطين روم سے تباه بولى متى اس فيصى دومنى شراهنى كوتفيرونيوس فرش اس نوض ہے نہ بنایا کہ اس نعاک پاک کوشرف اقدام سبّدانس وجان صلی اللہ علیہ واکہ وسلّم کا مامل باس كى مالت القرر اكتفاكيا -اس كع بعد وسط سنا عرب سلطان سليان روى فياس کے فرش سنگ رفام سے مضبوط کیا جو اب نک موجود ہے اس کے علا وہ دوسری تعیر مثلاً تجدید ولجار روسنه مقدّسرا ورامتياز مقام تهجّد حضرت صلى المته عليه واله وسلم زباوات عثما نيه عليه -بنا جائے تہج صلی اللہ علب واکہ وسل آثار سلیمان زومی سے بعد واللہ اعلی !
فوط استعماد کا اللہ اللہ اللہ میں ملطان عبد المبدیفان روی نے مسیر نبوی عیرے مرسسة بنوانى نهايت كقت اورتفتع سالحام انجام دياكه دنيا أنكتت بنطال

اس کے بعد سلطان ابن سعو ڈنانی نے مسجد نبوی کو کھیج تو سیع دی ہے اور صحن تزلیف میں کننا دگی اور دیگر تزئینات کا اضافہ کیا ہے جو آج شکستانی کے واپیا ہی ہے ﴿ انتخامانا اللّٰ

فصل، حاذنات عبيه جودر حقيقت منجله معزات سرور عالم سق التعلية الوقم مين سند بين

واقع مُ نقب رومند ممبارکه و به واقد عقم میں واقع مؤلد کننه میں کہ سلطان نوائین سید ممود بن زمجی کہ جمال الدین اصفہ انی جس کا وزیر بھا۔ اس نے سرور انبیا صلی استر علمون البر کلم کو ایک رات نین دفعہ نواب میں دمجھا۔ آپ دواشناص جو دہاں کھڑے ہیں ان کی طرف اشار فراتے میں کہ مجھے ان دوشخصوں کے متر سے خلاصی دے سلطان نے فراست سے جان لیا کہ مونہ ہو آج مدینہ منورہ میں کوئی امر غویب بیدا ہوا ہے جس کو پہنچنا جا ہے سلطان اسی وقت آخر شب کو حضیہ طور بیا ہے میں نواص اور بہت کچھ مال و متاع ساتھ لے کر مدین طبیتہ

کوروانہ جو پڑا۔ سولہ دن کے عصر میں شام سے مدینہ طیبہ بہنے گیا۔ان دو معونوں کی کھوج میں کتے بى لك كيار اس فعد قات انعام واكرام كوان كم مامز بوف كا دسله نبايا اوريم ديا كر برفام و عام ابل دينه ميس سه انعام واكرام حاصل كريس مرسير مي وه دونا مطيوع انتكال وكهاني تك مى سلطان كوندوير جوباوشاه في نواب مي وكيب تعبي سلطان في اخركاريه بوجياكم اياكوني اليا شخص مجى ره گيا ہے كرجس ف اس سے انعام واكرام ماسل ندكيا ہو؟ لوگوں نے كها ريا توايباكونئ مبى ننبي مكروومغربي كرنهايت صالح سني جوّاد اورعنيف بين جوشب فروز ايني حكم پرعبادت كرت ريخ بين اوركسي انتلاط نهين ركت اپنے محرے بين كم بار كات ين سلطان سنان كوما صركيف كاسكم ديا يحسب الحكم وه لوك لائے كئے سلطان د يجية مي به يال كياكريد ويي وو فقص بي جن كومرورا نبيا وصلى الترهليد والروثم في نواب مي وكها ياجه -يرجيانم بهال كمال رسنة مو انهول في كماكر حجره شراعيت كقرب ايك رباطيس- يرمقام إب میں رومنرمباک کی غربی جانب واقع ہے اور دریان بڑی ہے۔ اس کی تباک دروار مربر میں کھی ہے سلطان اندیں وہی چیوڑ کہ اس مکان میں فش گیا جس کا اندوں نے نشان دیا نفا کہتے ہیں و إن سلطان نے ایک قرآن پاک کو طاقیہ میں میڑا ہوا بایا۔ کجید کتابیں وغط ونصبیت کی کھیوال الك طرف وهير لكاب جو فقرار مدينه يرمرت كما كرتے تقدا وران كى خواب كا و يراكي بيكان پڑی ہے بلطان شہید نے اس بیان کو اسمایا تو ایک مُزاک جرہ مبارک کی طرف کھدی ہوئی دكيمي اورا كب طرف كواكيك كنوال كعدا دكيماجس مين مزاك كي مني بهرتي بين الك روايت يس به كدان كمه ماس جمرت كمدو تقيل مقد بن من من عمر كريقين كم إمد كرورات كودال أتفيظ سخت عفركمون اودكافي سزاك لبدامنول في تبلاباكه وه نصرافي بين اور نصارى نے اسمبر مغربی عجاج کے دہاس میں کانی ال دے کر معمیا تھا کہ مینہ طبقہ کو پہنے کر جوہ ترافیہ مِن داخل موكر حبر اطهر حضرت متبكا كنات صلى الشعليد والروم سع تعوذ بالتركمت في كري حبب يرنقب قبر تزلون كح قريب بنيي عنى كافي ابروبار ببلي كي كؤك ودهماكه اور زازار خليم بدايوا نفاءاس رات كي من كوملطان معيد سنح كيا نفاييس كرملطان بداكي عبيب مالت طاري مولی اور کافی وقت گریه دراری می گذارا اور مجره شرایت کی خباک کے بیٹیے ان مرود نا پاکوں کی

کروٹی مار ڈالیں اور شام کے قریب انہیں جلادیا اور حرم جرہ کے گردایک گہری خندتی کھودی جو پانی تک بہنچ گئی اور سیسے گھیلا کراس میں مجر دیا تاکہ وجود شراعیت تک بھیر کہمی کوئی تھی نہ

ابن النبار ناریخ بغداد میں سان کرتے ہیں کد بیض زیار قبوں امرائے عبید مدسے ہو دوسراوافعه لا حكام مصرير سع تقد اورعلافه حرين شريفين ان دنول ان كي نحت تقالان اشقياء كامال واقفان فن ناريخ ببدروش ہے بعض زندلقوں نے صلاح ومشورہ کیا کہ اگرجم مہاب يغمرصلي التدعليه وأكبروتكم والويحبروعمر رضوان التدعليهم كومصر بين نقل كدلا كمين توابل مصر يحسك منفنین عظیم کا موجب ہوگا اور دنیا تھرکے لوگ لعقید زیارت اس ملک کا قصد کریں گے جاکم مصرنيه اس خبال محال ميرا بك عظيم عمارت اور مبرا مقبره تبآر كرابا اور ايك معتد شخص كوحبر كا نام الوالفتني تفا. نباشي ( الهيبُ في الجبورشرليني كه الله مينه طبته بي تهيها-الإلبان واكابرين بلدہ تزلینہ کو اس کے آنے سے پیلے کیفتیت حال کی اطلاع ہوگی سیلی مبلس میں ہی اس کو دیکھتے بى ابك فارئ فرآن في آير إن كَلِيْقُ اليمانَ هُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْ دِهِمْ وَطَعَنُو الني دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوٓا ٱلْبُمَّةَ الْكُفْرِ إِلْهَمُ لَا إِيْمَانَ لَهُمْ لَكَلَّهُ مُ لِيَتَّهُوْنَ وَآكَ تُقَاتِلُونَ قَوُمَّا لَكُنُواُ إِيْمَانَهُمُ وَهَ مَّخُوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ و لِيَقْ الروه اين عمد ك بعد اینی قسی تور ویں، تمهارے دین بی طعن کریں تو کفرکے سرداروں کو قتل کر ڈالو اس لئے کہ دہ اہا غار نهیں ہیں شایدوہ بازرمیں تم ایسے لوگوں کو قتل کیوں نہیں کرنے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ والا اور سول کے نکال دینے کا ارادہ کیا ہے اگر تم مؤمن مو) بٹھی لوگوں میں کافی حرکت اور سجان بِيهَا مِوكَمَا تَرْبِ بْفَاكُهِ الوالفَتُوحِ كُواسى مجلس مين بهي مار والدِس مكر حَدِبْكُه بلا دِشْرِلهِيهُ انهبِ انثرار کے تصرف میں تنصے اس کے قتل میں جلدی مناسب نہ سمجھی گئے۔ الوالفتوح کو بھی ایک گونہ خوف م مراس بدا بوكيان اس نے كہا والله اگر مجھ قتل مجى كرويا كيا تو ئيس موضع تنزيف كوم ركنه يا تھ نه لكا وُن كا اس لئے اس نے دست تعرض موضع نتراب کی جانب وراز نه كمیا اسى رات اليسى ٱندھى وطوفان آباكەزىين مبنى تقى بىيان نك كەڭھۈروں اورا ونٹوں كھے يالان وزينيں زيمن مر هيدوں كى طرح الاصحة تقے الوالفنة ح كو بھي مثابدہ حال سے عرت ونون، لاحق موًا اور باۋطه

كى طرف سے أسے توقمنا اور نوابش انعام واكرام شي نكال دى أخر وه مبدق بمت سے صحيح مللم نكل معالكان

تبيل مرتنبه انصف بعن الايده كابيحس كوطرى راخ نظره " مي يكف بن كريك كدافض كالك كروه اميرىدنك إس أع بهت سامال اور مرراس كم ياس لاك اس فوض سے كم روصنه مبارك میں دروازہ بنا كراجها و مطهرت بنا ابو كرصد ابق وعرفاروق رضوان الشعليهم احمعين كو كال دالبي امير ربنبنه بعبي بومه ندسي اورالالح كي قبول كربيا اوراس ما مطبوع ونامتنبول فعل كي اجازت وے وی اور ساتھ ہی در ان عم شراف کو کہ اکر میں وقت بدلوگ کین ان کے لئے حم تنرلف کھول دیں اور سر ہو کھے بھی وہاں کریں مانے نہ ہونا وربان کا بیان ہے کرمب لوگوں نے مار بختا يره بي اور دروازے بند كرنے كا دفت أيا تو حياليس آدى بھاوڑے كداليس اور معيس باعموں میں لئے باب اسلام برمودود عقد اور دروازہ کھ کا کھٹایا بیس نے امیر کے علم کے مطابق ان کیلئے وروازه كعول ديا نود ايك كوشري وبك كربيط كركريه شروع كرويا اورسوجين لكاكرنامعلوم كيا قيامت بريا بوكى سبحان الله! البهي وه منبر شراعية مك بينجينه نديا ك يخف كرسب كيسب مع اساب و آلات جو کہ ہمراہ لائے تھے اس سنون کے ساتھ جو زیادت عثمان صنی اللہ عنہ کے قرب واقع بزبين مين دهنس كئے-امبر مدینه ان كا منتظر نخاحب بهت دیر ہوئی توامیر نصفحے الماكمہ اس فوم كا حال يوجها ميس نے جو كھيود كھيا نھا بيان كرديا .امبرنے اس بت كو إور زكميا كها كر تو ولواز بعد مين ف كها خود على كه و كيف - اب مك خسف كالنه باتى ب طبري اس حكايت كواقات كى طرف منسوب كريتے ہیں جو صد فی ویانت ہیں معروف ہیں اور تعفیٰ مورخان مرینہ نے بھی كِما ب ينائية الريخ سهوى مي معى ندكور ب والتداعلم!

له زين بهين كوشف كيترين.

آئفوال باب مسجد تشرلعیف - روضهٔ منهارک اورمنبر تشرلعیف کے فضائل و مناقب و خصوصیات

جلەنضائل مىجدنبوى كى يە مدىت جوصيح نجارى ميں مذكورى، حكادة كى منجدىيى هُذَا خَنْرُ مِنْ ٱلْفِ صَلَوَاتٍ فِيْكَاسَوَاهُ مِنَ الْسَاحِدِ إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَمَامِ مِرى اس معدیں ایک نماز دوسری مساجد کی ہزار فاروں سے مہترے سوائے مسجد حرام کے مملم ين مجى اس قېم كى روايت سے مكراتنى زيادتى اس ميں سے فانت اجرالكَنْدِياءِ وَمُسْجِدِينى اخد المسكاجيد بيك مي اخرانها مول اورميري معد أخرالسا مدب مدينه مطهره كي مسيدس ايك ماز رضا ديكر ابنيار عليه التلام كى ماجدين ماز برهف سے مزار درج بهتر ہے (ایک ہزار نماز کے برابرہے) مثل معجدافعلی که مسجد سلیمان علیالتلام ہے اور دیکی ما جدمثلا مسهدا مليهم عليه السّلام وغيره خيانج اورا هاديث مين مجي اس كي تصريح آني ہے۔ طبراني معجم كمبيرين نقات راولول سانقل كرتنابي كرحفرت ارفر صنور عليالصلاة والتلام كحسامة أي تاكه وه وداع كرك بين المقدّس تبائي آنياني فرايا كرك ك مارہے ہو؛ کیانجارت کی غوض ہے؛ عوض کی نہیں تجارت کا قصد نہیں گفتا لیکن مکی اس میں نماز برُهناجا سِنا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری مسویس ایک ماز برُهنا اس کار کی مزار نماز ٹیھنے سے بہتر ہے بعض اماویث بیں آیا ہے کہ بیت المقدس میں ایک ماز سزار ماز دورم میں ملبد میں پڑھنے سے برابرہے بیس مین شراف کی مسجد میں ایک ماز کی فضیات دوسری مهاجد کی مِزار مِزاد نماز ك برامر بعد معدح إم كالتنا، كدفراما إلا المستجد الحركم سواك مسير عرام کے۔انتمال رکفنا ہے کریر بائے بان ما وات کے ہے۔ درمیان مسجد مکہ اور مدینہ کے یا مسجد مکتر کی زیادنی مسجد مدینه میرمویااس کی کمی - بیدام باعتبار عدد کے نہیں ۔ فیض علمار نے احمال اوّل کو ترجیح دی ہے لینی مساوات صرت امام مالک اوران کی ایک جماعت نے

تول سوم کی طرف رجوع کیا ہے۔ بابی معنی کہ ایک نماز مسیدینہ کی دیگر تمام مساجد کی سزار نازك بابرب مرموركم بربزارت كم لعف علائد اس طرف كف بن كرموروين کی ایک ناز سو ماز مربر حام کے را رہے ۔ بعض نوسونماز مسید حام کے را رکھتے ہی اور اورمراك فيابيغاب وعولى كواكي طرح ساحاديث سيمتنظ كبام جمهورعلماء اس طرف کئے ہیں کہ استفار مذکور بیان مزتبت مسی حوام کے واسطے ہے مسجد مدینہ برنیاتی تواب ہے اس واسطے واردہے کرماز معبد مکر مسجد مدینہ برسو درحبر لکہ ہے اور مسجد مدینہ کی ماز ہزار درجزا بہے اور مساجد کی فاز برنومسجوام کی ماز اور مساجد کی فازیرسوائے محد مدینے کے لاکھ درج زائدہ حبیاکہ دوسری حدیث میں شرح کے ساتھ وار دہوا ہے کہ اَلصَّلُوهُ مِن الْمَنْ عِبِدِ الْحَرَّمِ بِمَائَةِ اَلْعَبِ صَلَوةٍ وَالصَّلُوةُ فِي مَسْجِدِي بِالْمُنْ لِصَّلَةً وَالصَّلَة وْفِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِحَسْسِ مِاتُه وصيرام من ايك الكف الكر الكر المركب باب ہے اور میری محد میں ایک نماز ہزار رکعت کے برابر ہے ایک نماز سبت القدس میں بانسورت کے برابہے احادیث کے متبع سے عدد میں زیادنی بعض مسعا حد کی بعض بیا کا مال معلوم ہونا م باقی فرزی واخلاف اسبب زیادتی و نقصان مرکور بتوا ہے موسکتا ہے کرور دواس ا و فات مخلفه وحي ساوي وكشف الوال اشاء موكا اس كئه كمعدد كا وفوع ناقص منافات

نسائل دسنا منورده بس کچه نه کچه اشارهٔ بیان که اگیا به که زیادتی ندکور دروع کرتی به کخوت ایداد اور زیاد فن کمیت کی طرف موسکتا به که ایک افل عدد با متعبار تواب اور فنه کنیت برورد کار کے اکثر برزائد موجیانچه اس کمند کوسم نے تبقیبیل اسی کیکه بیان کرد دیا به اور حس چیز کی تندید واحیب سے سید سید کم مضاطف ندکور آیا مسجد نبوی محدود دیا به اور حس چیز کی تندید واحیب سے سید می مضاطف ندکور آیا مسجد نبوی محدود نمان برکت نشان مروج بهان می اور تا مادی به اس کو جی شامل به ندیس معناد کم موافق احادیث و عمل سلف و قول جمهور علاد کا بهی به که تام مسجد معزیادات کوشالی مدین بی آبا به که کو که که کوشاد کا المشاخید الله صفا کان مشجید ی در اگر مسجد کوصفا مدین بی آبا به که کو کار کر مسجد کوصفا

تک بڑھا دیا جائے تو بھی مبری مسجد کہلائے گی) اور صرت عرصی اللہ عذف فرمایا ہے كَوْمُ لَّهُ مَسْجِدُ مُسُولِ مِلْهِ إلى ذِي الْحَلَيْفَةَ كَكَانَ مِنْهُ (الرَّمْسِيدِ سِولَ النَّهُ الْمَاسْلِيد وآله وسلّم کی مسعبد کہلائے گی ا اور حصابت عمرا ورحضات عثمان رمنی الشرعنها کا محراب زیادت میں كھڑا ہوكر ماز برصانا دليل فاطع ہے مساوات اصل معبد شركيت برد ورنه ترك اس فضيات كاان حضرات سے متضور نہ تھا۔ اگر میراف ابت واعظب مقام انصرت سلی الله علیه وآلہ ولم باتی تمام مقامات كى نسبت باتى برابن تميير كتباب كرسلف وخلف سے كسى ايك آدى سے تميى انقلاف ظامر مهيين مؤا- شايدا بن تنميه كامفصو دمبالغه اور تاكبة قول نحالف كي نفي مين موورنير اس بان میں کی نک بنیاں کر تعین علمار نے احکام کو اصل صعبہ کے ساتھ مخصوص کیاہے اور امام نودی کی بعض کننے میں اس بات میں علات مذکورہے اگر چیر محب طبری نقل کرنے ہیں کہ المم نودى في اس قول سع رجوع كياب -" وَهُوَ العِنْوَابِ." فاشده - اكثر علمارك نزوك مضاعف أكوره بين فرمن ونفل دونوں سرابر بين كمريع ف علما , حنفنبه اوراكثر مامكيه اس محم كي تحفيه صفر الفن كے سائفہ خاص كرنے ہيں۔ اس مديث كي ومبر سع كر فرمايا أفضل عدلات الكراء في مكيته إلى المكليُّونية - أومي كي مبنز مازوبي بي گھریں پڑھے سوائے فرص کے " مکین واضح ہو جانے کد بغیر مضاعف کے بھی فضیات یائی جاسکتی ہے. موسکتا ہے کہ مار نافلہ مکانات مکہ اور ررینہ میں مضاعف موان مازوں کی نسبت جواور ملكون مي كفرون بدادا كي جاني بين جبائحيه شيخ ابن جرعم غلاني نه مكام المعجب طرح مضاعف ناز کا حال ہے اسی طرح باتی ساری خبرات عبادات کا بھی بہی محم ہے خبانج بہقی بب حضرت مابر صنى الله عنه سے روابین ہے كه أخضرت ملى الله عليه والم وسلم نے فرما يا المعتلاة فِي مَسُجِدِ بِي هٰذا أَفْضَلُ مِنْ ٱلْعَبِ صَلَاةٍ مِيتًا سَوَاهُ إِلَّا الْسُحِيدِ الْحَلَّمِ وَالْجُمْعَةُ فِي مَسُجِدِي لَهُ ذَا انْفَلُ مِنْ ٱلْفِجُمْعَةِ فِيْ السَوَاهُ الْأَالْسَجِدِ الْحَاجِمِي مِي سَعِدُ كا رمضان دوسری محبول کے رمضان سے سزار درجزرباوہ سے سوائے مسجد حوام کے اجاننا جائے كرمضاعف منكوره كيمعني بربيل كرنواب كبير حاصل بهواب نه بركدابك المارمسور نبوي میں یامس الحرام میں برسفار ار ماز بالا کھ ماز کے ساقط ہونے کا حابل ہے۔ ایک عالم نے

کہا ہے کہ نیں نے معیدالحرام کی ایک نماز کا صاب کیا تو بین برس جھ میں بیس بیس روز کی ماز کے براب ہے قطع نظراس تضاعف سے جومها عبز ملانہ کے سوا اور حجر میں ایک کے کے دس بھی ہاتی ہیں اور جاعت ومسواک وغرہ سیمتر نضاعت کو بھی ندرانداز کیا ہے ورز اس کی كُنتي اس عَد كو ينج حائے كرشمار مشكل بوجائے - فَسَكُمُكَانَ اللَّه ذِي الفَصْلُ الْعَظِيم وَالصَّلَاق عَلَى النبى وَمَهُ وَلِهِ الكَيِنِيرِ الكَوِنْجِرِ - ازال تبله اس ك دو مدست سب كه احد طبراني في منقل تقا محرت الس بن مالك رضي الله عندست روابت كى سه كرمتن حكل في منجدي أنكيدين حَسَلَاةٌ اورطراني في برمجي الدُكراب كِ التَقْنُ دُكه حَسَلَة كُتِبَ لَهُ بَرَأَةٌ مِنَ التَّارِ، وَ سَرَا وْ مِنَ الْعَدَابِ وَسَرَا لا مِنَ النِّفَاقِ كَرْفِتْ فَسَ مِيرِي مُسْدِمِن عِالْبِسْ مَازِين اواكري بغیراس کے کہ درمیان میں کوئی فاز فوت نہ ہوئی ہو تواس کی جزابہ ہے کہ دوننے کی آگ سے مذاب اخرت اور علت نفان سے بری ہو جاتا ہے۔ واللہ ورسولم اعلم! حكمت عدوحاليس كي تعبين مي بيسے كه عدو مذكور موجب استقامت اور موجب كمال ہے اورمنا فین کو اس کا حصول ممکن نہیں بغیرصفٹ صدنی واخلاص کے اس کا متیہ سوناممکن و متبر تنبين اورحب علت نفاق سے خلاصی حاصل ہوگئ تو انشاءاللہ تعالیٰ برأت نارعتاب هجی لقيني كيوندنفان برترين ومعب ترين امراض سعم از أمجله احاديث فضبات مسجد الرام نبوی کے حدیث بہرفتی بھی ہے جس کامضمون کرامت مشمون برہے کہ جوشفی اپنے گھرسے طهارت كركے ميري مسجد ميں ماز بيشے كے قصدسے تكلے تواس كے نامرًا عمال ميں ج كابل رمھا جاتا ہے اور دوسری حدیث یہ ہے جوشخص میری مسبوس نیک بات سیکھنے بانیک بات سکھانے کو ایے وہ شخص میز الر مجاہین فی سبیل اللہ کے ہے اور حویشخص اس غرض سے نہ کئے بلکه اس کی غرض مرف مصاحبت خلق اور فصر کهانی موتو وه تعف اس کے ماند ہے جو <del>اپنے</del>

فصل ٤ ففائل روضة متبارك منبرشريي

مجبوب کواوروں کے ہاتھ میں دیکھے۔

صيمين كالك مديث مين أيا مهمائين بَيْتِي وَمِنْ بَرِي رُومِنَهُ مِنْ

رِ عَاضِ الْجَنَّةِ لِعِنْ مِرِ صَكَّمُ اور نَبر کے در میان مہشن کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ،
لیمن روایات میں لفظ قَبُریٰ وَمِنْ بَرِیْ آیا ہے بخاری نے لفظ میں بنے کی کا کو وغیٰ "
لیمنی میرامنر میرے تومن بیا ہے ۔"ا ور لعبن روایات میں ہے کہ رات مِنْ بَرِیْ عَلَیْ تُذَعَیْقِ
مِن تُنْ عِ الْجَنَّةِ ، "مزع کے معنی کے نزویا ۔ دروازہ لبعن درجے اور لبھن کے نزویا ۔ دہ باغیر جو باندی پیدواقع ہو۔
باغیر جو باندی پیدواقع ہو۔

امك روز مضرت مرور عالم صلى الندعليه والهوسم منبر شراهي بركصرف منف ارشاد فرما ياكهاس وقت میرا فدم بیشت کے نزعوں میں سے ایک نزعم پہہے دوسری حدمین میں ہے کہ میرا منبر حومن پرنے ایک اور درست میں ہے کہ اس وقت ہیں اپنے تومن کے عقر بہ کھڑا ہوں . عقراس مقام کو کتے ہیں کہ جہاں سے حوض میں پانی داخل ہوا در منبر کے پاس جھونی قتم کھانے كى ابت سخت وعيد آئى ہے فرمايا جوشفى ميرے منركے پاس جوفى فيم كھائے تاكر ملمالوں كالتي تلت كرے دوانى جاردون ميں بنائے۔ ايك اور صديث ميں أيا ہے كم فعكيه كَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ حِب بِحِيَّا تَرْلُونِ ورَقَيْقِتْ مِبْنِت سے بوتى توموجب أيبر كرمير لاَ تَسْمَعُونَ فِيهَا كَغُوَّا وَلاَ كِذَّاباً بهشت مِن حبوث اور ب مبوده باتين نهیں تنبی گے۔اس مجگر تھوٹ یا یا جانا دار دنیا میں ممنوع وحرام ہے جس طرح اخرے بی مودم اورمنتقى ہے۔ لعص مریقول میں ہے مابین کے جنرتی ومُصلاً فی سروُصنة طمن رياض الْجَنَّةِ-لِيني مير ع جراء اور مصلة ك ورميان بهشت كه باعن مي سايك باغ ب) بعض نے مصلے سے معتل مسہد نبوی مراد الباہ جو منبر منزلیث سے تجرہ کک ہے اور لبصق مسلان عيدم اوليت بن جوشه ياه مينه منوره سيام رمية معظم كي اه يدوا قع ب-حفرت سدرب ابی وفاص نے یہ صدیث س کر درمیان سعبد ومصلا اے عید کے ایا گھر بنایا تفاس روایت کے مطابق مسجد شرافیہ معدایتی مام زیا دات کے جو جانب نوب واقع بوئے يس كروضة وفت ركاض الحيدة كمال في اورصومين ورساور منرك ورميان والى مبلکہ کی باقی مذرہے گی۔علماء نے ان احاد میٹ کی تحقیق اوڑ ناویل میں کئی وجوہ بیان کی بیں بعض کہتے میں کرمنیر شزاین کا حوض پر ہونے سے مرادید لیتے ہیں کہ اس سے تیرک حاصل

كياجاني اوراس كحة قربب اعمال صالحه كئ عائي جوسبب وزود ومن نوى صلى التدعلب والموطم ہے اور زلال جاں افزا کا موجب ہے بعن کینے إن کہ جو منبرآب کے زمانہ مبارک میں تھا۔آپ نے اسے مشرف فرمایا ہو قبامت کے دن بھی اس کا اعادہ کنارہ تومن کوٹر بیہ فرمائیں کیؤلمہ رُوع حِنْت اس كم معنى "فالم كرنا" بهي واقع مواسع تَعْظِيمُ النَّزِيتِيد وَ تَسْوِيمُ السَّاحِيد بعض كنته بين كر أنحضرن صلى الته عليه وآله وسلم في السمنبرك متعلق فرايا ب مح قبامت کے دن حوص کوڑ براک کے لئے رکھا جائیگا اس منبر کے متعلق منبی فرمایا جومسجد شراف میں ہے يتول شون لفظ حديث سے نها بت بعبد ب اور مصنور عليدالتلام كا به فرما تا كرميرے تجرب اور مرے منبرکے ورمیان ایک روصنہ ریا من جنت سے اور مرامنبر میرے تو من پہے۔ ظاہرا اورمتنا درًا اس كلام سے وہی منبرمراد ہے نیز حدیث کے لفظ سرف کن فرجسیں تھی بہت آتی ہیں بعضوں نے کہا کہ مراو تشبیه روصنه شراعید رومند جنت برنسبب نزول رجمت وصول ساون میں روعنر جنت سے مثابے ہے نہ ہرکر در حفقت رومنر جنت ہے جیانج تسمیر ماجد برياض الجنت كى مديث إذَا مَسَرُرتُهُ وبِيكافِن الْجَنَةَ فَانْ لَكُوُ احِبْتُم رياضِ جنت سع كذرو تواس کے مبوے مینو (مساحدے گزو) کا انثارہ بھی اس طرف ہے نماص کرزمان مبارک آلسوطلم سلى النّه عليه والروسلم كى مجلس جنت اللرس لوك تمرات علوم اور الواركى بركات ماصل كت مص بعض اسطرف کئے بین کداس سے مراد بیان شرف عیادت ہے اور برمکان ظیم موصل روضتم رضوان ب ينالي كيفي بن أنجنَّاهُ تَحُت طِلالِ السُّيوْدِ والْجَنَّةُ تَحْت أَقُدامِ الْكِمَّةُ لِهَاتِ لِينَ بِنِنْ الموارول كه سابيك ينج اور ماؤل كمة فدمول كم ينجيه باغذاراس كحكن خداكى راه من للوارجلانا اورمال كي حدمت بالانارياض البند مي سبغيا ب ببر دونوں افوال نماین صنعیف اور ابعید بین اس کئے کدر اص جنّت سے مثابہ ہونا ، مزر ایمن مضمرنا روحنه بجنت كاموصل بوناتام مهاج كونتامل ہے تو خصوصتیت مسجد نبوی كی كهاں كئی اور اكراك نعالى كى رحمت خاص بيا ورايك روند خاص يتنت سيحمل كريس اوروم بان مجره شريف اورمنر شرافيف كح حقيقت بس ايك روننه ب رباض حبنت سداس عنى كوفيامت كعدل انني زبين کو بنت فردوس میں نقل کرنے جائیں گے اور اس کو ساری کی طرح سے معددم اور منتفی کریں گے جیسا

كدابن فرحون اورابن جوزي فيامام مالك عليبالرتمة سي فقل كما ب اوراس بات بيرا كي جاءت على كاانفاق مجي دكركيا ب اوريشخ جرعسقلاني اوراكثر علما وحديث فياس فول كوترجيج وي ہے۔ ابن ابی محزہ کد کبارعلائے مانکیسے ہیں فرماتے ہیں کد اختال ہوسکتا ہے کد اعلاقعالی نے اتنا بحثره زمين باك كارباض حبنت سهونيا من بصيحا مبوحبياكه تجراسووا ورمقام الراسم كه شان بي وانع بنواب اور بعد قبام قبامت كي مجراس كواين اصلى مقام بيد العابي اور نزول جمت اوراك تعناق جنت اس مفام عظم المرتب كولازم بيد يرمعني مقتقيت ابي عامع ب- ان مام معانی سے جو لوگوں نے کے ہیں اس کے علاوہ اس ایک راز بھی ظاہر ہونا ہے جس کا اوراک اہل باطن برگزیدہ اور مختص لوگوں کے لئے تضوص ہے اور حدیث کو ظاہر رہمل کرنا ہے اڑکاب تبحوز وبعتا وبل حفظ كمال مرتب ثنان أنحصرت صلى الشعلبدواله وسلم بعصر جب طرح التدفعال ف رنبرخليل حضرت ابابيم علبالتلام كواكب بنجر حبنت سعى عناسيت كرك اننباز دباس اكر عديب فداحفرت محدمصطفى صلى الترعليه والرولم كوعطائ كفصكة وتسن رركاض الجندة خاص کیا موتوکیا عجب ہے اگر بختی ظامر مشل دنیا کی اور زمینوں کی طرح معلم موتونیاں تعجلب نهين كميؤكم آدمى اواك خفالن اشاء أخرت اس فاني جهان بي كثامت طبيعت كي وحب جبياكه جابية ننبي كرسكتا اورجنهول نعاس كوففط مزيد أواب اورفضبات عبادت برعل كيا ہے۔اس كى ففى ان احا ديث سے باخو بى معلوم بوسكتى بوشان احد وغيره ميں داردين كر أحد بهار حبنت سے وغيرة بهار دوزخ سے بيں على نے اس كامھنى بركباب كر عبارت جوار اُحد میں موسل جنا ت نعیم کا باعث ہے اور غیرکے فریب حبا ما ور کات جبنم میں جانا ہے بلکہ آخرت میں اُصد جنت کے دروازہ بر ہوگا اور یہ دوسرے کنارہ جہنم ہے۔ اگر تم كهوكرحب اتني زمين حقيقت ببر روضة من رياض الجنةب توبهوك اوربياس وعزو كه لوازم ونياسے بن اوازم جنت سے اس ميں نہ موجيا الله تعالى فرات ميں إِنَّ لَكَ اَنْ الْكَ تَحَوُعَ فِيهُا وَلَا تَدْيَىٰ كَا جِوَابِ يرب كرجنت سے مِدَا بون كم بعد اس لِعَد ترامِير سے اوازم حبت منفک ہو گئے ہوں مبیا کہ عجر اسود اور مقام ا براسم سے منفک ہو گئے ہیں كراب ان مي لوازم جنت نهبي پائے جاتے ۔ اگر يه كها جائے كر ايسے امور لغير سماع اور خبر فابت نهبی ہوئے۔ رکن ومقام کی شان میں تو دلائل وارو پی اس بر بطور تعبد کے ہم کوایان النا وا جب ہے اور روضہ مبارکہ کے اخبار ایسے نہیں ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے۔ دبیل تو خیر مرور اخبیا ملی التدملید دالدوسلم ہے بہت میں طرح رکن اور مقام کی حقیقت خبر پیٹیمیہ صادف سے معلیم ہوئی ہے اسی طرح روضہ شرافیا اور منبر شرافیہ کا بھی حال ظاہر ہے۔ اگر کسی قسم کی ناویل کی جائے تو وہ ناویل دونوں جگر تماہت بیس فرق کی جائے تو وہ ناویل دونوں جگر ممکن ہے۔ اگر حقیقت بر حالئی نو وونوں جگر تابت بیس فرق کی جائے تو وہ ناویل من ایشاء میں من ایشاء من ایش

نوان باب وَكُرِسِائِ مُسَارِفِها اوران مساجِر بيوتيم مالور مطاهر الوارم ريم صَلَى الْعَلَيْدَ الْمِالِهِ الْمَعْلِيدِ الْمُعَلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُعْلِيدِ الْمُ

جیبا کر بیطے معلیم ہودیا ہے کہ انحسز بیصلی اللہ والیہ وقع کی مدینہ مبارک بین تشریف السف اور اس کی روفق بخشی سے قبل تمین روز علی افتالا ف الروایات بنی عروبی عوف میں کر سالنان قبائے کہ تشریف کھی اور صب فبا کی بنیاد ڈالی ایک روایت بی ہے کرا الم فعبانے بھی الماس کی تھی کران کے لئے مب شریف کی بنیاد ڈالی جائے۔ آب نے صحابہ وضوان اللہ تعالی علیہ م جبین کی طرف اشامہ کرکھے فوایا کرتم میں سے ایک آ دی اس اونٹنی پر سوار ہو کراسے بھرائے۔ الویکر جبیت کی طرف اشامہ کرکھے بر سوار ہوئے ۔ اونٹنی نے اور اونٹنی کی بیٹھے بر سوار ہوئے ۔ اونٹنی نے املی ۔ اس کے تبدیم فار دف رضی اللہ عنہ بھی سوار ہوئے ۔ اونٹنی نے املی سام اللہ والدیا ہے اور جونہی رکاب میں یاول رکھا اور اونٹنی ایمی اونٹنی ایمی اونٹنی ایمی اور آب نے املی ممار جھوڑ وو کیونکہ وہ ما مور ہے جباں جائے آخر اس کی سیم کامقام میں قبا بھنہ ری اور آب نے املی فیا کو سے ویا کہ وہ کہ میں اور جونہی روایات میں آبا ہے کہ جرائیل کو بھی عملی فرایا کہ وہ نر نریب وار ایک ایک بھیر رکھیں اور جوابھی روایات میں آبا ہے کہ جرائیل کو بھی عملی فرایا کہ وہ نر نریب وار ایک ایک بھیر رکھیں اور جوابھی روایات میں آبا ہے کہ جرائیل کو بھی عملی فرایا کہ وہ نر نریب وار ایک ایک بھیر رکھیں اور جوابھی روایات میں آبا ہے کہ جرائیل

امين أميداورانهول في تعيير حبث قبله كي شايديدكسي دوسري معيد كا واقعد بعد تحويل قبله كي بهوكا وكريزان ونون فبلر كبانب بيته المقدس تفاا ور روايث سيفتا بت مبوّنا بهركهُ انحفرت صلى الله عليه وألم وسلم بذات خود ننيمراس مسجد تمرلعينه كى بنيا دك لئے اعثا نفے تھے ادراً ببت فراني كانزول مَسْجِيدُ أُسِّسَ عَلَى التَّفُولى مِنْ أَدِّل يَوْمٍ بِينْ مُورِص كَي بْبِياد بِسِرِيُّاري بِيطِ ون مع ركهي كئى من اكثر مفترن كے نزد كم منجد فعبا كے شان ميں نازل ہوئى ہے اسلام ميں ہيا م حوقباہے اسم سير تراهي كا إلبان في شان من أي شرفيه نازل بوفي بحديث مريجال يُحيينون أن يُتَطَهَّرُونا وَاللَّهُ مُحْرِبُ الْمُطَرِّدِينَ اس مِن لِيهِ أومى مِن كه دوست ركفت بي كه يا كى كريب الله ما كي كرف دالول كودوست ركفنا سب آب في فراياك بني عرو إلم كونسا الساعمل كدف سوكونس سے الیبی کرامت اور بزرگی کے متنی ہوتے ہو انہوں نے عرض کی بارسول الله صلی الله علیہ وآله وسلم كوني اورعمل تونهب كرنف مكراستنباس بنجرول كاستعمال كيدياني سي بجير توب طهایت کرنے میں آب نے فرمایا. تمهاری مفتیت کا باعث بہی ہے۔ لینے اوپر اس عمل کو لازمی كراو بعض مكل اس طرف كئ بين كداس سے مراومسي نبوي صلى الشعلبد والم وسلم ب اور لعض احاديث بهي اس كي مائيد ميس أئي ميس مكر حق بيب كرمفهوم اس آبيت كرميم كالبرووسع بول مير صادق آیا ہے لیں ہوسکتا ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں جس طرح بعض علمائے صدیت نے اس كى طرف اشاره كيا ہے- والنداعلم-

امام احمد بروابیت الوسریره دهنی الندعنهٔ باین کرنے بین که صحابه کا ایک کروه انحدن صقال ند علیه واله و تلم کے باس آبا آب نے فرابا یہ روابیت اس امری نائید کرتی ہے کہ مری تقوی مرقبا کا نام ہے جھزت علی کرم اللہ وجہۂ سے دوابیت ہے کہ قال اللّبی صلاّ بلنه علیٰ علیٰ یہ قالہ و سکل اکستھ کہ الّذی اُسیّس علی المتقوی مین اقل کوئی همو مُسْجِد دُبًا قال الله کے اَن الله کے اُن الله کے اُن الله کے اُن الله کوئی المستور الله والله والله

كوتنثراف بعيمات تقاور حضرت عبالله بزعرسني الله عنمامجي أتباع سنت كي دمبرسم یول می کیا کرنے تھے اور ابن نسیب دو تند کے روز نشرای سے جانے کی رواب میں مان کتے بیں اور محد بن معکدر سے نابت بنونا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم ما ورمضان کی شرحویں کو بسيح كوقت قباكو تشرفف العاب عفي نقل كرت بي كدا كم روز حفرت امراكونين عز معود قبا کی زیارت کو اسے اورکسی کو وہاں نہ دیجھا فرمایا قتی ہے اس حدا کی جس کے قبصتہ میں میری جان ہے۔ بینجم صِلی اللہ علیہ والم وسلم کوئیں نے دیجھاکداس مسیر کو بناتے وقت آپ معرصحابر کرام بيقر وهوتي تنف والله اكر بيمسي عالم ك كنارون بين سع كسى كنار يبهوتي تواس كى طاب میں ہم کتنے اونٹوں کے جگر کہوں نہ بھاڑتے بھیر شاخ خرما کی طلب کر کے اس کی جھاڑو یا ندھ كرخس وخاشاك جومسهد ميں بڑا ہوا مضا پاك كيا . يوگوں نے عوض كيا يا اميرالمومنين كيام م اس خد كوكافي سهي يم كوارتناد فراسي كرهجاري فرمايا والندم لوك كافي سبي مو -ابن بالرزير بن الم سروات كر لحيي كرفر اليا الْحَدُدُ بِلْرِهِ الَّذِي قَرَّمَ مِنَّا قُبَاءً وَلَوْ كَانَ بِا فَيْ مِنَ اللوفان كصَرَبْنَا إلكَيْهِ أَحْجَادَ الْدِبلِ بِعِنْ صَداكاتْسكريب كداس في مستقم المعتقرمي كما الربوني كنارول بيكسي كنارب سے تو ہم مارتے اس كى طرف او نول كے جگر اور اسا دھيم مسيحضرت سعدبن ابي وفاص رمني التهوعنة سے روایت ہے کہ حضرت معدر منی الته عنه نے فرما با كه دوركعت عاز اس مسجد قبامين ا داكرني مجمعه زباده مجهوب سے به نبیت دوبارہ زبارت برات كيف سے اور فرما باكد اكر نم ير جان لوكه الله تعالى ف اس مجدمي كياب تر مكها ب توكتني سى اس كى زيارت بين مرت اوراسى طريقيراسنا وصبيح سع حضرت الدمير سره رمنى الله عند ك قول سے بھی تابت ہوا ہے اور بھی کئ شروں ہی آباہے کہ مَن صَلیٰ فِي الْمُسْجِدِ الْاَرْ بَابَ مَا عُقِلَهُ ذُكُونَةِ اللَّهِ عَنِي تَو شَحْف عِلِيهِ مسجدول مِن سے کسی بین الزاوا كرے اس كے گناہ بخشے جائيں گے مابدارلعه سے مرادمسجوام مسجد نبوعی مسجد افضای اورمسجد قبایس. حدیث ترمذی میں ب كر صنت صلى الله عليه واله وسلم نع فرما يا المصلفة وفي منصيد قُبا كَمُنرَ وَ كرم عباقباس مازه پڑھنا مِثْل عُمُرُه کے ہے اور عُمُرہ کھے مِثْل ہونے میں کئی احاد میث میں اور لبھن احاد بیت میں جار ركعت كي تعريح الي عصن بين مسيد بين الم حيوزه سع كيف بين كم نا قر مثر لف مهي

بدیٹی مقی اورسموی کیتے ہیں کہ سواے کلام ابن جبیر کے اس میں کچیاصل نہیں ہے لیکن لوگوں ين مشهور ب كرطول وع ص مسجد تشراهي كالحصاب المركز علماء كنف بين كركي زبين منار على حمانب سے حضرت عثمان رضی الله عند نے بر تھائی تھی اور عمر بن عبدالعزیز نے مسید نبوی کی بنار کے وفت اس مسجد کی بنا میں بھی تزئین اور کلف کیا اور حب وہ کافی عومد گذر فیسے منهدم ہوگئی تواس کے بعد دنیا کے امرانے قرناً بعد فرن اس کی تحبید کی اس مسی ترفی میں جس كا تبركا زيارت كرنا لازم ب وه سعد بن ختير كا گفر به بومسور ك قبلدين تفا اور ميل مسبد کا دروازہ بھی اس گھر کے صحن میں نھا جس کو بند کر دیا گیاہے اور اُنحضرت ملی اللہ علیہ وآلم وسلم كامصلى نبيرے مسلّى كے نزوكب ب اگريك راسته سے واخل موں اور مسجد كے مغربی کونے کے قبلہ ہیں ایس حکہ ہے۔ اس کا نام مسید علی رضی الندعنہ ہے۔ شہنموی کیتے ہیں کم تنابديه معدوبي وارسعدبن تنبيه ب كدانحسرت صلى الشرعليد وآله وسلم ن وبين ارام فرمايا-وصنوكيا اورنمازادا فرالى سهادر بيرارليس بعي قريب مسيدفيا داقع سهجس كاذكه ابارمنبركم میں ہوگا ، وکرمسید قبا کے ساتھ مسجد ضرار کا بھی ذکر ضروری ہے جو مند مسجد فباہے۔ چیندایک منافق نے جوجنس اف ارسے تھے کفراور نفاق کے اصرارے گرقار تھے انہوں نے غرض فاسده سدمسي فباك المقابل ايك مسجد بنوائي اورآبير كرميه والكَّذِينَ المَّحَدَّ والمسْلِحِدُا حِسْوًا رًا وَكُفْلُ الله (اوران لوكول في مسجير اركوازروك كفرنعبركياب) عبى اس باب میں مازل ہولی ہے۔ بیٹفی ابن عباس رضی الشرعندسے روایت کونے بیں کہ الوعام نے انہیں كهاكه تم ايك مسيد نباوا ورمحة صلى الشرطبه وأله وتم ك سائف حبله اورنفاق كرن رسوات في ين فيصرروم كياس جاكراس سا الساشكر غطيم لاكر محدّ صلى الله عليه والهوسم كواوران كحاصحاب كوبها رسع كالول كاحب مبيدكي فراغت ببوكي وه منافقين بمرور اببيار صالطتر عليه وآله والم كے باس صام مربوسے اورعوض كى كرہم نے مسجد بنائى بنے اور ابھي تم اس كى تعمير سے فارنے ہوئے ہیں اگراپ اپنے اصحاب کے ساتھ اس جگہ نمازا وا فرما ئیں تو موجب

ا آبار جمع برمعنی کنواں ہے۔

بركت وساوت اس بفعر ك لف بوكا وى آيا كَلَقْتُم فِيْسِ أَسَبَداً لَمَتْ جِدا أُسِّسَ عَلَى التَّقُولى مِنَ الْوَلِي يَوْمِ اَحَقُ اَنْ تَقَدُّمُ فِيسِهِ الاقعلم وَاللَّمُ لِالْفَلْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ان کے درمیان من کھرا ہو کیونکہ اس مور کی نبیاد بربیز گاری بررکھی کئی ہے بیلے دن سے لائق ب كه كعزا بو نواس كي بيح الى قوله الترقوم ظالمول كو بدايت نها كرتا بعض کننے ہیں کر حس حجگر مسجد تغالی نہ یاد رکھی گئی ہے ایک عورت کے ملک تھی اس عورت كانام ليبذ تها اس كالك كدها نفاس كووه اس مسجد كى جرابه ماكنى عقى الم مسجد ضرار كيت تقد كرينين بوسكنا كربهم البي مجد از بيهين جهال كدها بمرها ما منا بم ابيف ك اك اورمسجد بنات بي بهان ك كدابوعام مي والبي آجائے كا اور بمارانام بنے كاليرابوعام ايك كا فرتفاكه ندا اور يبول سه بها كا نفاا ورابل مكة كعما نفه سازباز كري نتام كوكيا. وبإن ماكدوبن نصارى اختباركها اوراسي دبن ببرواصل حبثم مؤا أخرخدا اوررسول متلي التنر عليه وأله دستم ك حكم سي مسجد كو أك لكائي كئي اور وبران كي كمي عطرتمي في ابك عالم سيفقل كياب كرمين في مسور صوار كوزماز جعفر منصور كازماند من وكيما كراس سع دهوان كل ريا منها أج اس مسجد كانام وأشان ك باتى نهب كدكها نفى دين حوالى معرفها مين تفي والتراكم مسجد حميعهاس كومسجدوادي اورمسجد عاتكه تعبى كنضي بسيستعنوراكرم صلي التدعلب أأرقط كى نشرىية أورى ك ذكر مبارك بين مد معلوم بوجيكا ہے كەحب آپ روز جمعه كوآپ فياسے مدمية مطهره كومتنوتير مبوك تنف فليله بني سالم بن عوت من بينيته بي آب كو وقت مازجمعه كالكاراب ف نازجعداس جكداوا فرمالي آب ك دينين آف كابيلاجديني تفا. اس مسجد کے قریب ایک وادی ہے جس کی غربی جانب بنی سالم بن عوف کے گھر تھے اور ا بنئک ان کھروں کے نشان باتی ہیں اور غنبان بن مالک کا گھر مجی اسی وادی ہیں تھا جہا قصة صيحة بخاري مين آيا ہے كه انهوں نے حصنور عليه الصّالحة والسَّلام كي نعدمت ميں عاضر بهوك عرض کیا کہ یا رسول الشرسلی الشرعليه والم وسلم ميري بصارت ميں ضعف اگباہے اس وجسے ارش کے دنوں اور سیل کے دنوں میں مسجد شراعت میں ماز باجماعت اوا منہیں کرسخنا آپ میرسے كمحر تشرلف لا بج ادرايب حبكه كحرث بهوكه نماز ادا فرمائي اورئيس إسى حبكه نماز بيه هاكرون

مسجان فینے اب لوگ اس کومسی سے بیں برمبر فیا کے قریب ایک بھوٹی سی مسجد بھیت کے مرائے کانے بھوٹی سی مسجد بھیت کے مرائے کانے بھرول سے منی ہوئی ہے اس کا طول اور عوض برابر ہے گیارہ گذرجی نانزیس برورا فیا جا اللہ علیہ قالہ و کوئی ہے نونفیر کا مواح کیا تھا۔ اسی جگر اکپ نے جھروز تک نماز بڑھی منی اس کے بعد اسی جگر امبر نبا وی کئی ۔ ابن شید اور ابن زبالہ کھتے میں کر الوالیب اور انصار کی ایک جماعت اسی مسجد کی جگر میٹھے ہوئے سے اور فیسنے ایک جم کی مشروبات اور فیسنے ایک جمائے مول دیے استعمال کرد ہے تھے جب اسمول نے آئیت جوئٹ نیم سنی تو حشکیزوں کے مذکھول دیے اور جب نے بھی اسی حکم الدیل وی۔ اسی وجہ سے لیے مسبد فین نے کہتے ہیں۔ اور جب کے بھی۔

بعض على كنت بين كر تشاير به تصبّر مديد تعيره بيلے كا ہے يا نجاست نم كا علم إس كے ماصل ہو امام احد نے اپنى مندمي حديث ابن عربنى الطرعن سے روايت كرت بين كر اس يحجر سرور جهال معلى الشرطيد والم و تلم كے سلمنے ايك كورہ فينخ كا لائے آپ نے اس كو معرب فينخ كنت بين بعض علما، اس مديث كوفنيعت كيت بين والت اعلى الدر مبال اس مديث كوفنيعت كيت بين والت اعلى الدر مبال مسيد كومسيد شسس كملانے على وجرمعلى منهيں ہوسكى موائے اس كے كريم بينے بين كر اس مسيد كومسيد شسس كملانے كى وجرمعلى منهيں ہوسكى موائے اس كے كريم بينے بين اس كى وجرمعلى منهيں ہوسكى موائے اس كے كريم بينے بين اس كى سطح او نجى ہے اور طلوع شسس اس بر بيلے بوتا ہے اور كہا ہے كريم كمان نہ كريا جائے ہوئا ہے كريم كان منہ بين اس كى سطح او نجى ہے اور طلوع شسس اس بر بيلے بوتا ہے اور كہا ہے كريم كان فريب واقع مباب من واقع من موائے اللہ كان اللہ كان منہ بين معلى مونا جاہے كر مديث اعاد و شمس مروايت الوس مربر و من الله على الله الله على الله ع

إسادتهن ثابت بوئى ہے اور طرن متعدوے اور طحا دی نے اس کی تصبیح کی ہے اور ای وزی اس كوموسنوعات ميں لا نے ہيں بستينخ ابن مجر " فتح الباري ميں كيتے ہيں كه ابن جوزي نے خطاكي ہے كراس نياس مديث كومونومات بي شماركيا ب-

مسبد قر نظیر، برمعدسارے باغوں کے انتها برحرہ شرقیے کے پاس مسبر مسلم کے مترق میں واقع ہے جس وقت آپ نے بنوفر نظیر کا محاصرہ کیا تھا آپ اسی مجد فروکش ہوئے تھے اك روايت بي ب كراس كيواريس الك عورت كالصر عقا -

تصرت صلی الله علیه وآله وسلم نے اس میں نماز ٹرچی تھی۔ ولبد بن عبدالملک نے اس مسجد في تعمير ك وقت اس كمركو بعي مسجد مي داخل كرويا وه جكد مسجد كي شال كي طرف يجان کے کونے پرواقع ہے عمارت درم میں اس جگہ ایک منارہ سجد قبا کے منارہ کی وضع پرتھا بعد طول زمان کے وہ منارہ گرگیا ۔ سنے شرکے قریب اس کا کچھ نشان باقی تھا اس کے بعید اس عبراك حيوتره دُيرُه قدرادم كا ادنجا بنا دياكيا جواب تك موجود ہے۔اس معبد كي قدم عمارت مسهر قباكي وضع بيرتفي بعينياس كي حهيت يتتون ومناره وغيرو يتف اب صرف اكيب چار دلواری قبلہ سے شام کی جانب حوالیس گزے بٹر ٹھاغ اُ بنیتالیس گذے

قصة محاصره بني فرلظيد ب كرحب سرور انبيار صلى التدعليدواله وسلى غزوه خندق سے والیں ہوئے اور انھی غمل خانہ میں تھے اور سرمبارک کی ایک طرف کا نثا نہ ہا تی تھا تاكه غلى كامل فرما كرسفرى كلفت اورمشقت سداستراحت حاصل فرمائين مأكا وجزيرل علبالتلام ابك كهورت برسوار زره لكائب بوك كرد الوده حضرت ملى التدعليه والبوسل ك درمبارك برسيني اوركها كرابعي المائعة في بتصبار نهين أليد الترقعين وتعالى کا علم ہے کہ آپ سوار ہو جائے اور نبو قر نظیہ برجملہ فرمائیں اور ہیں ان پیجار ہا ہوں کہ

ان كوكابل اوربيدل كرول جبريل عليه التلام ببنجر بينيا كريميري

كنتيم كه لاكك كفورون سے كوج و بازار مي غبار بلند موكيا تھا اور كچ دھائى شیں دیا تھا جھنرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال مؤوّن رصنی الناعیۃ کو منادی کرنے کا حکم دیا کہ جوشخص خلاف زنعالی کے حکم کا مطبع اور سامع ہے نماز عصر کو بنی قرنظ میں ادا

كريسه اورحضرت على سلام الشرعليه كواينا جمندُ اخاص عنابيت فريا كربطور مقدمة الجبين مقرر فربابا اس نا باک فوم کو بچیس روز نک می صره میں رکھا کہ وہ عاجز آگئے اور ان کے دِلوں میں رعب بداكيا أخرسعدبن معاذرتني الشرعذا كعمم سع جواس قوم كح حليف عقد أنز آسع كر سعد بن معاذر صنی الله عنه جو حکم وے اس بر رامنی رئیں معدبن معاذر منی الله عنه کوعز وه خند ق مي ايك تير لكا تحاجس كي وجرست اب أك زخم سينون جاري مخاصرت برور انبياصلي الشر عليه وآله وستم نف سعدين معاذ رصني التُدعنه كوبلابا أورجوخون جارى نفا بند بوگبا جب سعيد بن معاذ منى المتعند معاس شراعب من أئے تو حضرت صلى الله عليه واكم دستم في بنوقر نظرت فرمايا فكؤه فوالسرية وكفر لعنى ليبغ سروار كمالئ المفو لعص علماءاس مديث ساستدلال كرتفي بس كدبر فيام تعظيم كم سيد تقاكر مسيد مين داخل بوف وال كي تعظيم كدين اور حققين كنفيين كو حضرت سعدر صنى الشرعنه كى الننى طاقت نه تفى كدآب بغيركسى اعانت سے سوارى ے اتر ہی تو آپ نے فر مایا کرتم لوگ ایھوا در اس کو آنار لاؤ۔ اسی سبب سے یہ حکم خاص اسی جا کی نسبت تھا نہ سارے ماضرین کو اور گویا ہر اسی بات کی تمہید تھی کہ جس بات، پر حکم سور مو اس کا انتثال مو اس کے بعدفر ایا سعدبن معاذبنی قرنطر کے منعلق کیا یکم ہے۔ انہوں نے ع من کیا کہ ہیں بیجکم دیتا ہوں کہ اُن کے مردوں کوفتل کیجیے اور ان کے اموال کومسلما فوں میہ بانث وب ان كى جورو اور ازكى ديكيول كو لوندى وغلام بنا يجيد يس صرت صلى السطيروالهوالم فے معد بن معاذر سنی النہ عنه کی ثنان میں فرمایا کتر متبنی سعد نے وہ ملم وہاہے جو سات بروہ أسمان سے نازل موا ہے لیس جیسومیودلوں کی اور ایک روایت بیکم اور زیادہ کی گردن مار وى كمئ اورسر أنا الطَّكُون ألهُ الْقَنُّول لِعِنى مِن مْن كُه كافرون كافيال بون استعجلي اسمالني يُحْيِيُ وَيُبِينِتُ *سَعْظَا بِرَبُولُ* اِلْمَعُوْدُيَا لِتَّهِمِنْ غَضْيِ اللَّهِ ا

مسجد مشربهام ابراہیم - برمبر مسجد بنی فرنط سے شال کی طرف ہے ، حرہ شرقبہ کے نزد کے نخلتان کے درمیان ہی فقط ایک جار داواری ہے بے جیت کہ قبلہ سے شام کی طرف گبارہ گز ہے اومشر ف سے مغرب کی طرف چودہ گز: نابت ہوتا ہے کہ انحفزت صلی اللہ علیہ والہ ونلم نے بہاں ماز بڑھی تھی اور مشربہ بتان دباغ ) کو کہتے ہیں۔ ام سے مراو محضرت

مارية قبطيه والده حضرت البسيم بن رسول الشرصلي الشرعليه وآله وتلم بين ان كا ايك باع بهال تقا اور ستینا ابراہیم بھی بہیں بیدا ہوئے تھے اور بہاں صرت سلی الشرعلیه وآلہ وسلم کے کیے صدفات تھے كه فقرابيه وقف فرما وبيئه تقه حضرت عاكشه رضى الله عنهاسه روابيت مع كد حضرت مارية فيطبير رمنى الله عنها نهايت خوب صورت تفين اور حفرت سلى الله علبه وأكه وسلم أن كوربت جابت تقيد-يبلدان كومارنذ بن نعان كے كھر كھا أخركواس وجبسے كه مجركوان كى بندبت ايك غيرت بيدا ہوئی ان کوعوالی مرسند منورہ میں جہاں مرمورہ اٹھا سے گئے اور ان کے دیکھنے کے لئے کہی کہی وہی تشانیا ہے جانے ملکے بیربات مجو برسلے سے مجی زبادہ کراں گزری آخرالتالل ندان کوایک الکاعطا فرمایا اور ہم اس نعمت سے محروم رہے اور قصة حضرت مار برقبط برکا بوباعث ندول يَآاكِنُهُ اللَّهِيُّ لِمَ تُحْتِمْ مَآاحَلَّ مَدُّهُ لَكَ راع نبى آب اس يركوكو سرام كرنتين جس كونداني آب كے لفے حلال كيا ہے امشہورہے۔ مسبد سبى ظفر يرمسياب مسيد بغله كهلاتي ب عوام لوگ اس كوسفر و يغير كيت ين يلقبع عدمترى كاطرف فاقع باس ضبركي وجسع توقبه صفرت فاطربنت الدام البالمونين ه حفرت على وفى اللَّه عنه كوما تقد الله معلَّم بني ظفرين تشرفي لا في نماذ اوا فرلمن كالعلك يتم رياده فرما بوك اورايك قارى كوهم دباكة زآن بيصه وه قارى جب آيت كَلَّيْهَ إِذَا جِئُنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدٍ وَجِئُنَاكِ عَلى لَمُولِدَءِ شَهِيدًا وَ السِّ الما الموكا حب ہم ہرامت سے گواہی دینے والا لابئی گے اور آپ کو ان پر گواہی دینے والا بنائیں گے) يك بينيا توسر ورانبيا صلى الترعليد وآله وستمرو في الله اور فراما فيدا ومرامين كواه ال لوكون کا ہوں جن کے درمران میں ہوں اور جن توگوں کو مکیں نے نہیں دیجیا ان کو ماہر کیا جا نوال جن علائے تاریخ بھتے ہیں کوس عورت کو عمل مذہوتا ہواس کو اس تفریب بیٹا ویا جائے النَّدْ تَعَالَى اس كَيْ مَا نَشِرِ سِينَ فَالِمِيتِ عَالَمْ بِونِ كَي عَطَا فِرِما يَا ہِے اس بَقِير كى به خاصيت مأكور ابل میند متقدین اور مناخرین کے نزدیک عدشہرت کو پہنے می ہے۔ مطری کنتے ہیں کہ حوہ میں بہت سے بیفریس کدان بیا تاریس کنتے ہیں کہ حزت صلى الله عليه واكبروتكم في اس مني تكبيه لكايا تنفا اورايني كمهني شركين اس مير ركعي تفي اور

اورایک بیتر رید کیرانگیول کا سافتان ب مُعَاج ان سب کی زیارت کرتے بین اصاسی محاب بین ایک بیتر سے اس پر مکھا ہے خوالد الله مُلِكَ الْکِدَام اَبِي جعف المنصور المستنصر باللّٰهِ اَمِنْ المُومِنِيْنَ عمد ست تنتین وستراثة .

مسجد الاجابب . يرموريس كشال بن ايك اوني عبد بواقع ب قبله سي شام کی جانب میں گز کے قریب ہے اور مشرق سے مغرب کی طرف بیس گؤہے۔ اس معبد کا نهم مسيد معاوير مبي بع - مبيح سلمين أياب كدايك روز رسول الترصلي الترعليدواك والم كى طرف تنزيين لائے تھے۔ آپ كا گذر اسى سجد كى طرف بئوا آپ نے اس میں دوركست باز اوا فرما لی اور عجنے اصحاب ہمر کاب مقد انہوں نے ہمی بڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے وہانہا طویل کی حب وہاں سے بھرے تو آپ نے فرایا کہ میں نے پرورد کارعالم سے نمین دعام کی بس ایک توبه کرمیری اثنت کو قعطیس منبلا کر کے مذیار، دوسراید کر عذاب غ ن ان بیمسلط ند فرما تنیسرایه که میری امت آلیس می قبال نه کرید مهلی دو تومنظور فرمانی کنیس اوز نمیری کی بابت مجه من كياكيا اورفرايا تيري امت كابلاك وفناه تلوارس بوكا لوجراجابت ودوات بالبركات سرورعالم سلى الشرعلبية آلبروتلم اس كومسب الاعابت كفضي موطاامام مالك وحذالاعليه یں جائے الک عزق کے بیاہے میری امت بین غلب کقار کا نہ سو مذکور ہے اور سعد بن قاص رمنی الغرعن کی روایت میں ہے کہ نماز بڑھ کر آپ کھڑے ہوگئے اور دعا کی اور محتر بن طلبہ سے منقول ہے کرحفرت صلی الترطبہ والہوستم کے نماز پڑھنے کی حبکہ محراب سے دا بن طرف دو گذکے فاصلہ سریقی بڑے ذوق کی بات میں ہے کہ حب مسیدسے عبادت و عاد غیرہ سے فراغت حاصل كرك بام زمكلو تو نظر قبه مبارك بيرير تي ہے اس كامزه اسى وقت كبياتم تعلق رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ وقت جی سبحانہ تعالی سے تعلق کا وقت بھی وسی مے فرقت اور مجوری ان او فات کی تمایت برکات کا موجب بونی ب خداکیے وه لذّت وحالات كرامت بهرماصل بون-

> اوقات خوش آل لود که با دوست بسر شد باتی سمری عاصلی و یے خبری بود!

بومسيد منرق سه دائي ما نب كرجمان مات شهادت سيدالشداد امير محزو بن عبامطلب صى الترحن بعده الوورغفاري رضى الترعن كي ميدك المع منوب المام مهيقي شعب العمان يم عبد الرجل بن عوف رضى التارتعالى عنداس روابت كرفيس كرئيس مسعد بروى كيكوندس برا بنوا تفا ناكاة أنحفرت صلى الشرعليه وآله وسلم اسك متعل متعام سع برآمر موا لي بمی آپ کے دیجھے جل دیا سواف ماغ بی جب پہنچے آپ نے وصنو کیا اور دو رکوت نماز برهی از کے بعد آپ سجدہ میں گئے اور سجدہ بہت لمیا اوا فرایا ، میں نے گمان كباكه شايدروح باك صاحب لولاك سلى الشدعلبدة المروسلم عليتين ميريداز كر كري بهاس حالت كے مثابرہ سے مجھے كريہ بٹروع ہوا اس كے بعد آپ نے سرمبارك اعمايا اور فرمایا تجے برکبا ہوگیا ہے کہ تو گرب کررہ ہے بمی نے کما یا مسئول اللہ صلی اللہ علیالہ مل آب نے اتنا ور از سجدہ کیا کہ ئیں نے کمان کیا کہ آپ کی روح باک آسمان برانھا لی گئ آپ نے فرایا جرئیل الله تعالی سے وحی لائے اور کما آپ کا بروردگار فرانا ہے کہ جو شخص تجم بيدورود بمينام بين هي اس بيدورود بحبيبا بول اور تو تجميرسلام بصيع من مجى اس سرسلام مجيعنا ہوں الك روابت مي ہے كہ جوكوني تجم سر در وومعيتا ہے ئیں اس کے لئے دس نیکیاں بھوں ۔اور ایک روایت میں ہے کہ دس بار اس بیصلوٰۃ بهينا بول لس مي في اليه برورد كاركا اس نعت بيسجده شكر بجالا يا سيقى حاكم سے نقل كيت ين كريه حديث صبح إورسيدهُ شكر والى عديث توزيا وه صبح الم احد طلب نے بھی اس مدسیت کوعبدار کئ بن مؤت رمنی اللہ عنه سے روابیت کیا ہماور ذكر سجدة تنكر بغيرنماز كے كيا ہے۔ يەسىد بالكل جيوني طول وعرض مي آتھ گز ہے۔ مسجدا لبقنع بب كوني بفنع كه درواز اس سے آئے داسنے اللہ كومزار مصر بيقيل ضى النه عنهٔ اورا قهات المؤمنين رصني الله عبر في مسيم يميان كي طرف به واقع ب شابده في على كواس معدى بابت كوائي مغنى عليدسند وسنياب نهبي بوائي اس الع تعضول ف كهاب كرشابريه وه مركمه مع حو بقيع من صرت ملى لله عليه والروتم كالمصلّ عبد عقا اور سہنموی بعض ولائل برنظر کرکے کہتے ہیں کہ ظامر یہ سے کہ برمسی الی بن کعب کی ہے۔

جس میں حضرت رسول الله معلی الله علیه واکه وسلم اکثر او فات تشریف لا کرنماز بیدها کرتے تھے اور فرمات نے خطے اور فرمات نے خطے اگر اوقات اس میں نماز بیدها کرتا ۔ واللہ اعلم! بیان تک ان مساجد کا ذکر آتا ہے جو جانب غربی دینہ مطہرہ میں جہت شمالی تک واقع میں واللہ این اس اجد کا ذکر آتا ہے جو جانب فزبی مدینہ مطہرہ میں جبت شمالی تک واقع میں واللہ اللہ وقت -

مصلّی العیث بیم مری دروازہ کے فریب رینہ سے باہر مانب فربی میں اس اہ بیواقع ہے جو مکرسے مدینہ طبتہ کو جا نا ہے۔ واقدی کتے بین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والرولم نے بجرت کے دوسرے سال مہلی عید مہیں بڑھی تفی ابن زبالہ تصرت ابو ہر ریون صفی المترعند سے رواہیت كرت بيل كريبك بيل حضرت صلى الله عليه وآلم وسلم ف مازعيد فطر اور عبد الصنى اس حكم اوا فرماني مفى جو دار تعيم بن العداد سے قربب ہے بعض ارباب تاریخ نقل کرتے ہیں وہ مجر باب اسلام سے مزار كزك فاصله يرواقع ب-اب وه اليمسيدب بومعالى عيدكنام سيمشهورب. سهنموی نظر با ولائل و امارت سے کفنے ہیں کہ عالب یہ ہے کہ اس گا کومسٹی اِعلی کھنے ہیں ميلي زمانه مين بازار مدينه معبى اسي محكم منها اور دار محيم من العداد معبى اسي محكمه تنها والنداعلم! اسى حاكمه ايك اورمسي بسب اس كومسي إلومكر رصنى الشرعنا كين ميس و و كركني تفي شیخ الحرام مینے نے اس کی تجدید کی نہایت ایک صاف اور سفر امکان نبایا اورا سکے گردایب رباط تعمیر کرایا اور ایک نهر بھی جاری کی اس قدم مسیر کے فریب ایک باغیجی تفا تويم زمانه ميس عرفينه كعنام معمشهور مفاءاس كااب مك بجد نشان باقى باس كولعفن عمی لوگوں نے تجدیر کی۔

ایک اور مسیر حب کانسمن بڑا ہے کہنے ہیں کہ زمان محاصرۃ سین ماصرت عثمان رہنی اللہ عند میں حضرت علی رہنی اللہ عند نے اپنی دولت سرائے سے نمل کر اسی جگہ سکونت افتدار فرائی مغنی اور نماز عید مجبی اسی جگہ اوا فرائی تھنی بسینوی اسی مسید کو مصلیٰ عید سرور ابنیار مہا اللہ علیہ والہ وستم جا نئے میں کہتے ہیں کہ سے بدنا حضرت علی رہنی اللہ عند نے نماز عبد اسی جگہ اتبا عد پسننت رسول اللہ مسلّی علیہ والہ وسلّم اواکی ہے اور حضرت علی اللہ علیہ والہ وسلّم کے

زانه شربين مي مسلائ عيد من كهي عمارت نه متى بكداس كي عمارت سي آپ نے منع فرمايا شا اور آب نے خطبی میر سرینیں بڑھا سیا سی نے خطبی عید بڑھنے کو منبر رکھا وہ مروان بن حکم تھا۔ پنانچ شیخ ابن مجرعنفلانی بعض احادیث سے استنباط کرتے ہیں اور ابن شدید نقل کرتے ہیں کہ پہلے جس نے منبر سپر خطبہ بیٹرها وه سندنا عثمان رصنی الله عند میں اور تریذی کی روایت میں آیا ہے کر حفرت صلى الله عليه وآله وتم نماز استنقاء مصلَّم بين تشريف العام الدادا فرماني اورمنبر ربي برآمد بوك خطرطيها اور لبعن على في كها ب كدا تفاق أنحاد منبر صلوة استشقامين ثنابراس واسط بدوا مو كر صرت کے افعال ننزلفیا کوشل تھویل روا اور رفع پرین اور سوا اس کے جو نما ز استسفا، میں ہوا کرناہے سب أدى د كيبس اور احداث منبرط بعيدك واسط اس يزفياس كيا بوبسيد عليه الرحمة كفت مِن كه ثلام ربيه بهد كم نبا ان منيول مسامبه كي عمر بن عبدالعزيز الكه زمانه من مونى اورمسلا مقرافية کے نصائل میں اور اس مضمون میں کہ اس کے ایس دعا قبول ہوتی ہے بہت سے اضارا ور آثار واردين اور صديث المين بليتي ومُصلاً في رُوصَة ومن سِهاض الجناة محاسى فبيل عب اس واسطے كالمين ان دونوں مكانوں كى فضيات تقينى سب كيؤ كر حضرت على الصالوة والسّلام مياں اكة رونى افزا بوت بينائي جب كسي سفرسة نشلف لات مصلّم من فيم رُحرفه ماكم متعقبل فعلم موكم وعافر مات اور بروايت معيد بن مسيب رصنى التُدعنهُ حضرت صلى التُدعليه وأله وتلم في مازجنازه نجايى کی اسی حکم پڑھی ہے

مسبب فی بیم برمید اور جومه اجد که اس کے پاس اس جمت قبلہ بروا قع بین سب کی سب مها جدفتح کہ لاتی بین سکین مقتقت بین مبد فتح وہی ایک مسجد ہے جو اکو وسلے سے پیھے اونجی کی مها جدوا تع ہے اس کی مشرق اور شمال کی جا نب سیڑھیاں ہیں۔ اس کو مسجد الاحزاب اور مسجدا علی بھی کتے ہیں اہم احر صنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند ہیں بروایت تقات صفرت جابر بن عبدالند رہی الدعنہ سے لاتے ہیں کہ صفرت مبدی نے بین میں روز دُعا کی ورشنہ و جہار شعبہ ایس جہار شنبہ کو بین الصالول تین اجابت و عالمی بشارت پائی۔ اس وجہ سے آثار فرحت و مرود آپ کے جہرہ مبارک سے ظاہر ہوئے تھے بحضرت جابر رہنی الشار عند فرماتے ہیں کرجب کوئی مشکل مجھ کو درس پیش آتی ہیں اسی وقت مبدونتے ہیں جاکر و عالی کو عالی سے خابر و خا

الدُّنْعَالَى نِهِ مِحْدَا حِابِت وعاكى يَتَارِت مِنْحَانَى - دوم رى روايت بين ب كرحضرت جابر مِنى اللَّه عنهٰ مص منقول ہے كەحفرت على الله عليه وآله وتلم اس جگريه جهال محد فنظ بن ہے تشرف لاك اور دست مبارك الماكفار قرين برجو خندن كروزجع موكرجيره آك عقد بدوعاكي اورنمازيجي برصي ابن زبالرنقل كريت بين كه حضرت صلى الترعلبه وآله وسلم نے غزوه احزاب كے دن مجرفت ميں فقط وُعا كى اور فوف اعدار سے نماز ظهر عصر مغرب براسف كى فرصت نهس يائى لعدمغرب كے سب نمازي قضاكين جاننا چاہئے كه روزاحناب اورخندن ايك ہى ہے اس غزوہ كوغز وہ خندق يا احزاب دونوں کھتے ہیں اس عزوہ کے بعد مجر مجھی کفار کو مجال منہیں ہوئی کہ مدینہ ہر جیڑھ کمہ اپنا نور خبلات اوراس دن جب مسلمانوں برکام سخت ہوا نوحضرت سرور انبیا صلی الله علیه وآلہ وہم نے کھڑسے ہوکر دعا کی ایند تعالی نے تند ہوا بھیج کر کفار کو ہزیمیت دی جیانچے قرآن کریم کی سورہ احواب ميں يقفيل بان ہے مضرت على الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه اس كے بعد قران تنهار امتقالم نه كر سكيل كے اور فع بر بري الفوكر كہمي نہيں اكبير كے اس دہب سے اس مبدر كوم برفتے يا احزاب کتے ہیں آثار فتح وانوار قبولیت وعااس معجد میں اور اس کے گرد دمین ظامر ہوئے اس کی داسی طرف ایک وادی ہے اس کا نام "سے " ہے اس میں فیجروں کے درخت کشت سے بیں اور فضا بهت بُرِ الوارب يحضرت الم جعفر ما وفي وفي الترعن لين آبات كرام رمني الندعنم مع روايت كريني بين كرمضرت صلى التدهليه وألم ولم مسجد فتع مين واهل بوكر ايك دو فدم جيل كركه وي بوكئ اور دونوں دست مبارک امقا کر دعائی اور دست مبارک انت اٹھانے کر روار مبارک ثناز ترایت سے زمین پر گرمیری اور آپ و لیے ہی وعامیں شغول رہے اور روایات متعددہ سے نابت ب كراس مسجد نميراً ب كا مقام وعا ورميان والاستون ب سند ملياتر حر كيت بين حويحراب مسجد كى عمات بدل يكي ہے اس كے اب صن مسجد ميں محراب كے مقابل كھڑا ہونا جا ہيئے سكين اس كاتم اور دوايات كوشابل كرك كنة بين آب كامغرب كى طرف كفرت بونيكامقام افرے ہے اور نشریف سے جانا شمالی سیرهیوں سے ہؤا تھا ندمشرق کی طرف سے اسی جاند سے دو ہی قدم پل کرحفرت صلی اللہ علیدوالد و تم کے کھڑے ہونے کی جائد ملتی ہے اور روان ہے كراس معيد شريف مين صفرت سلى الله عليه وآلم وتم في جودُعا كي في سيب اللهاميم لك أحمد ا

هُدُيْتَنِيْ مِنَ الطَّلَاكَةِ فَلَامُتُكُوم لِينًا هَنْتَ وَلاَصِّهِينَ لِمَنْ ٱلْدَمْتَ وَلاَمُعِنَّ لِمَنْ ٱڞؘؙڵلُت وَلَامُخِلَّ لِمَنْ ٱعْزَزُتِ وَلَا مَاصِّرَلِمَنْ خَذَلْتَ وَلَاخَاذِل لِمَنْ نَصَرُتُ وَلاَمُعُطِي لِهَا مَنَعُتَ وَلاَ عَالِمَ لِمِنَا أَعُطَيْتَ وَلاَ رَازِقَ لِمَنْ حرمْتَ وَلاَخَادِمُ لِمَنْ مَزَقْتَ وَلَا مَا فِعَ لِمَنْ خَفَمْتَ وَلَاخَافِضَ لِمَنْ مَنْ فَعْتَ وَلَاخَارِقَ لِمِنْ سَتَرْتَ وَلَا سَاتِرَ لِيَنْ خَرَتُتَ وَلاَمُقَرِّهُ لِمِنْ بَاعَدَتَّ وَلاَمُبَاعِدَ لِمِنْ قَرَّبْتَ يَاصَرِيْجَ الْكُرُيْنِي وَيَا يُحِيْبَ الْمُضْطَرِّيْنَ اكْمِتْفَ هَبِيْ وَهَيِّيْ وَكُرُ بِي فَقَدُ تَرَىٰ حَالِيْ وَجَالَ اصْعَالِيْ یں جریل علیات ام آئے اور عرض کیا کہ بیدوردگارعالم و تقدس نے آپ کی دعاس لی اور فبول فرمالي آپ كوا درآب كاصحاب كو سول وتمن سے محفوظ ركھا بصرت مىلى الله عالم والدوالہ والم يهيغام سفته بي دو زالز مبيمُه كُنُه اور وست مبارك بهِيلا كماورحبُّان مبالك نيي كه يحفاب بارى بيرع من كيا شكرًا لِمَا مَ خَمَتِي وَرَجِينتَ أَفْكِلِن تيرافكر كوتو في مجونيا ورميرى اعهاب بدرهم فرابل الونعيم طريق نتافعي بصنالته عليب لاتتيبين كددُ عائسة الحفوت ملى تشعليه وَلَهُ وَثَمْ عُوْدُوهُ الْحِنَابِ كَ وِن يَرِيقَى، شَبِهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهِ وَالْمَلَا يُلِكَةً وَ ٱلْوَالْعِلْمِ قَائِمًا مِالْقِسُطِ لَا إِلَىَّ هُوَالْحَنْ يُرْالْحُكِيمُ. وَإَنَّا أَشَهُدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ عِب وَاسْتَوْدِ عُ هَٰذِمُ النَّهُ هَادَة وَهِي وَدِلْعَة عِنْدَامِلْمِ يُوَدِّنِهَا إلى كَيْمِ الْقِيَامَةِ ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱعُونُ بنُورِيُّذُ سِلتَ وَعَظْمَتُ طَهَارَتِلِكَ وَبَرَكَتْ حَلَالِكَ مِنْ كُلَّ آفَةٍ وَعَاهَةٍ وَمِهِنْ طَوَامِنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَطَادِ تِ الْجِنِّ وَالْوِنْسِ الِّاكْطَادِقًا يُطْوَقُ مُجَنِّدُ إِللَّهُمَّ اَنْتَ غِيَا فِي فَبِكَ اَغُرُتُ وَاَنْتَ مَلَاذِي فَبِكَ الْمُوْدُ وَاَنْتَ عَيَاذِي فَرِبِكَ اَعُوْدُ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَكُنْرِمِ جَلَا لِكَ مِنْ خِزْولِتُ وَكَشَفِ سَتُولِكَ وَلِسَانِ ذِكْدِكَ وَ الْانْصَدَرَابُ عَنْ شُكْرِكَ ٱ مَا فِيْ حِدُ زِكَ وَكَنْفِكَ وَكَلَامِكَ فِي كَيْلِيْ وَفَهَادِي وَلَيِي وَفَرَلِي وَظَيْفِيُ أَسْفَارِي وَحَدًا تِيْ وَمَمَالِيْ فِكُوكِ شِعَادِئ وَتَنَاثُكَ وَقَارِي لَا إِلٰهَ إِلَّا مُتَ سُبِكَانَكَ وَبِحَمْدِكَ تَنْزِنُهُ الرِمْيِكَ وَعَظْمَتِكَ وَتَكْرِيُّا لِسِمَابِ وَجُهِكَ أَجِرُني مِن خِرْيِك وَمِنْ شَرِعِبَادِكَ وَاضْرِتْ عَلى سَوَادِقَاتٍ حِفْظِكَ وَقَرِيْ سِيَّاتٍ عَزَابِكَ وَحِدُّ عَلَىٰ وَعُذَنِيْ مِنْكَ بِخَيْرٍ إِلْ اَرْحَمْ الدَّاحِينِي وَلِاحَوْلَ وَلَا تُعَوَّلَ الْ

﴿ إِنْ لَنْهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَنْكُرِنِيمِ وَالصَّالَةُ عَلَى النَّبِيِّ الْمُرتَعَى مُحَتَّدٍ وَ الله وَأَضْعَا دِمُ أَحْمَعِيْنَ. نقل ہے کرامام شافعی نے اس ونت بیں حب بارون رست بدنے ان کے ساتھ کھ برائی بیا ہی تھی یہ دُما پڑھی الترتعالیٰ نے اس کی برکت سے نثر وآفت اعداد سے ان کو بجا دیا اور معاذبن سعد سے روایت کرتے ہیں کر حضرت صلی الته علب والدولم نے معبد فتے اور بننی مساجد اس کے نیچے واقع برسب بن مازیٹھی ہیں مہلی مجد جو جانب قبلہ می قریب موفقے کے واقع ب مسجد سلیمان فارسی کفتے ہیں اس کے بیجے والی معبد الدیکبر رضی اللہ عند کہتے ہیں وجرنسبت ان مساجد كى ان صفرات كى طرف توب كهل كرنهير معلوم بوئى مكرظ سريين والتداعلم! اليامعلم بنونا بك غزوه احزاب كعون بيصرت النبي علمول من تقيم بولك اور مرورا نبيا صلى للمعلية والم وتلم نے رونق افروز ہو کر نماز بیٹھی ہو گی ہیلے ان معبدوں کو عمرو بن عبالعزیز نے نبایا بعدا س کے طول زمان کی وجہ سے یہ مساجد منہ یم ہوگئیں۔ تو **پوسف الدین** صبن ابن ابی اسیا نے ہے ہے۔ میں اوپر والی مسجد کی تحدید کی بعد اس کے <u>سعید سی</u>میں دومسجدیں اور مثبا میں بھیر لبد بنائے ابن السبع كے مسجد على مزفعنا كو المحمدة ميں امير ميندنين الدين ضيغم منصور في نئے سرے سے بناياليكن ام مسجد کی جو الو مکبر دخی التارعنه کی طرف منسوب منتی کسی نے مسجد مدینه کی دلیبی ہی خواب پڑی رببی آخر سامه میشه میں بعف آدمیوں کو اس کی تبدید کی توفیق عنایت ہو ئی اور نصف راہ پیمسجد فن كو جات بوك جيل سليع كى كمائى ميس مدين سع جاف وال كو دائن باتد بإلى ميدين حرام م بعبن روايات بين أياب كه حضرت سرور انبياد صلى الله عليه واله وسلم في وال تشريب لا كرنماز بيرهى ب عمر بن عبدالعزيز في اس كي تعديد كي تقي اور بنا برسقف واستوانات بإهائي مقی۔اب فقط ایک جار دلیواری باتی رہ گئ ہے اور اس گھائی کے فریب ایک غار ہے کہ حفرت سرورا منيا صلى الشرعليدوآلروستم ن ايام عزوه خندق ميس اس كورونق تجنثى ب بعض ا و فات رات كوتعيى رب طبراني الوفقا وه سع روايت لائے بيں ايك روز حفرت معاذبن حبل رمني النزعنة مضرت صلى الته عليه وآلم وسلم كي تلاست من أع آب كوهجرات امهات المومنين رضى التهونين میں نہ پایا ناحیاراس کوریہ کی طرف مدھراکٹرا وقات آپ تشرکیف سے مایا کرتے تھے متنوم ہوئے آخ لوگوں نے جبل تواب کی طرن نشان دیا بہجبل تور میر چڑھ گئے اور داہنے بابئن گاہ

کرتے کے ویکھتے کیا ہیں کہ ایک فارک اندرائپ سجدے میں ہیں معافیہ بیت سے وہاں جیٹھ نہ سکے نیچے اندائے سے مہر حرارہ کر درکیا تو اسمی کا آپ نے سیدے سے سرمبارک شہیں اٹھایا اور فرما یا کہ جہر بیل این فلیا اسلام انساو اسلام انساو اور فرما یا کہ جہر بیل این فلیا اسلام انساو اور فرما یا کہ جہر بیل این فلیا اسلام نے میرے بیاس اکر کما کہ می مبعانا تعالیٰ آپ کوسلام انساو فرما تھی اسلام کے جہر میں میں کہ جانے ہو کہ ہم تمہر کہ المائی کو بیا اس کا کہ المائی کو بیا المائی کا تعمل بیا المائی کو بیا نہ کو بیا دور المائی کو بیا نہ کو بیا دور المائی کو بیا نہ کو بیا دور المائی کا تعمل بیا دور کو حالت المائی کا تعمل بیا دور کو بیا دور کو حالت المائی کی تعمل کی تعمل کو بیا دور کو حالت المائی کا تعمل بیا دور کو بیا کو بیا دور کو بیا ک

مسجدالفبلتين يرمبرما دفتي المبير واتع ايك ميل كالمانت يديا اس ت كم. نزويك واوى عفيق اور بېرروم محدّبن ننس سدروايت به ام شېرېني سلم كې نوت تمی صرت سلی الله علیه واکه و تم ان کے ہاں تشریب سے گئے اُس نے اُنھنزت کی اللہ علیه واکم دستم کے لئے طعام مہمیًا کیا انتائے تناول میں لوگوں نے ارواج کے احوال کے منعلق بوجھا مواد عدیث بابت ارواح مومنین و کافران بھی اس مجلس سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی مبلس مین ظهر کی ماز کا وقت ٱلكيارآب في بالمرين سلم كي معربين ماز في هائي المجيد ووركدت ما زيدمي بي عنى كدون آلي كرقبار بينالمقدس مسع كعبه كوبدل وياككيا بنع حضرت سلى الشرعلبيد وآله وتلم فازك اندرسي هير كِنَةُ اور رُخ مبارك كوكعبه كي جانب كروما - اسى ومبرت اسے مسجد الشبلتين كلتے ميں اور ابن رباله محرِّين عِابِر سے روايت كرتے ميں كر بني سلم كى ايك جماعت اپني مسجد ميں واقع نہيں ہوا۔ شخ مجددالدین فیروزاً بادی فرماتے میں کہ اس اسم کی ستنی و اوالی مسجد فعبا سے کرز رصحیمین میں ایا ہے كتحويل قبله كا واقعه اس مين واقع بهوا نفا بعض على قول اقل كونرجيح ويته بين والتداعلم! مسبدالذباب - اب اس كومسبرالراب كتفين بيمسير رينرس شام كو علف واك کے لئے وامنی طرف کو بڑتی ہے۔ ایک پہاڑی پرجس کا نام فراب ہے وا نع ہے اس کی اصل

بناع ين عيدالعوريد سے على اس كے مشهوم موت كے بعد همر يا المهم مي لعق امراك مرب نے اس کی تجدیر کی اور اس مسبدا ورمساجد فتے کے جبل سلین فاصل ہے اس کے بچھال کومساجد فتے واتع بي اورمشرق كى طرف يدميدا كي او يجيم كان بينهايت بي مفرّح اورمروح اورمنورًا واقع ب مربنه منوره اورفنبرمطهره حضرت ستبدالم سلين صلى الشرعليه وآلم ولم مجي ويال سے نظراً اب روا بت ہے کہ حضرت ملی الله علیہ وآلم وسلّم نے عبل ذباب برنماز پڑھی ہے اور عزوہ فائوک کی دالیہی ہیہ آب كانيمه مبى أس برنصب بوا مقاع مارت بن عبدالرجل سعدوابت كم مروان بن الكم كا ا کم عامل مقایمن کی سرزمین برجس کانام ذباب مقا اس کو اس نے جبل ذباب پر سولی دی-حضرت عاكثه رصنى اللهعنها ف كهلا تصياكه والص تجه برجهان رسول التدصلي التدعليه وآلم وسلم ف ناز پڑھی ویاں تونے اس شخص کوسولی دی مروان کے بدیائین امرار نے بھی الیا کیا ۔ آخر بعض سلف کے منع کونے سے ہر بات متنع ہو گئ بعن کتے ہی کر تصرت صلی اللہ علیہ والہوسم كالنجيه مبارك جبل ذباب برايام عزوه خندن مي نصب بؤاتفا خندق واقعدا حزاب ميرغربي سلع کی طرف ہے اور تفرق معلائے عدت ک اور ماجد فتے سے ذباب نک محودی گئ متی بنانجاس كانفسيل كنب سيراور نوابيخ مين موجودت اب نفدق كانثان ماقي سيس سوالاتني بلكر كريس كى وك زيارت كوحات بي اور تبرك ماصل كرت بين بعض على اس معهد كا ثمينة الواع پرنشان د بنتے میں تناید برامراس و برسے ہوگا کہ نمنیة الوواع اس کا سے قریب ہے. مسجد فسخ بيمسجر ستيدنا تمزه رمني الله تعالى عنه كيمشهد منتقس سيضمال كيطرف حبل أحُدى برامين واقع ہے۔ کھنے ہیں کہ آبہ کرمیر کیا اُٹھا الَّذِنِینَ آمَنُوْ اِنْ قِیْلَ لَکُمُ تَفَعُوْا في المكاليسي الآبيه، لي ايان والواكرة م كوكها جائي كرمبالس مي كشادكي كرو اسى مسجد بين فال موئى مطرى كمقيبي كرحفرت ملى الله علبه وأله وللم ف أحد ك دن لعند قبال ك نما ز ظهرا ورعصر اسى مجدادا فرماني هني ابن شيبه نه مجي اس كے مطابق نقل كيا ہے يكن نا زخاص كي نعيين نبير

کی واللہ اعلم! مسج علینیں۔ بیمسور منہدستدالشہدا، سے قبلہ کی طرف واقع ہے اور اس جبل کو الدّ مات کتے ہیں کہ احد کے دن تیر انداز ان شکر اسلام اس برکھڑے ہوئے تھے اب برمسیر مبن کچر کرکئی ہے کہتے ہیں کر حضرت سیدانشہدا، رضی اللہ عنہ کو اسی حجر برجی گی تقی جا بررمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ والدو تلم نے اُحدے ون نماز ظهر جبل بینین بیر بیٹھی تنی اور ایک روایت ہیں ہے کہ سرور انبیا، صلی اللہ علیہ والہ وسلم مع اصحاب کم کے مسلح ویاں نماز بیٹھی تنی .

والتداعكم!

مسلیمالسقیا ایک کنوال کانام بے کرحفرت ملی الد طلبوالدو تم نے عوض حلی برریہ تھا اور اسی حجر نماز اوا فرائی اور اللی مدینہ کی برکت کی دُعا فرائی۔ بعض علی اس سجد کا ذکر نک میں نہیں کرتے اس کے مقام کی تعیق میں نرود کا اظہار کرتے ہیں بتید سہنموی کہتے ہیں میں اس کچر کی طلب تھیں بین مقام کی تعیق میں نمی نرود کا اظہار کرتے ہیں بقیاد ظام بروئی اور لبقدر نصف گز اس کی خبر بدکی طلب تھیں بین مقارب او کئی لیس لوگوں نے اس کی نجد بدکی اب می پرتقیا اس مجد کو کہتے ہیں جو سوا و مدینہ کے راستے میں ہے حضرت تبدالم سلین صلی الشرعلیہ وآلہ و تم کی زیارت ماصل کرتے ہیں ۔ بیر می تفریق اسات گر بچرشی سات گر نجوش میں است گر نجوش کے سات گر نجوش میں است گر نجوش میں است گر نجوش کو سات گر نجوش کے سات گر نجوش میں است کر نجوش کو العمل کرتے ہیں ۔ بیر می تفریق المال کی دوار میں اس کی خبوش کو سات گر نجوش کی دوار میں کو دوار میں کو دوار میں کی دوار میں کو دوار میں کرنے دوار میں کرنے دوار میں کرنے میں دوار میں کرنے دوار میں کا میں کرنے دوار میں کر

اب بائیس مساجد کا ذکرتام ہوجائے۔ نعلق اللہ ان کی زیارت سے مشرّف ہوتی ہے۔
ان مساجد کے علاوہ اور مجی کئی ایک بیس فاللہ جالنی سے زیادہ بوں گی گران ہیں سوائے تمت اور جانب کے کہ اس طرف واقع تقبیں اور کچے معلوم نہیں اور اگر بالفرض بعض مواضعات کی مجرب تعین بھی ہوجا تی ہے تو طالبین اور زائر بن کو سوائے جیرت کے کچے ماصل نہیں ہونا اس لئے ان کے ذکر سے نقصیر واقع ہور ہی ہے گر شیر سہنموی رجمۃ اللہ علیہ نے ان سب کا ذکر

كباب، والشرالموافق - الله حُرَّصِيلَ على مُحَمَّدٍ وَالدب وَأَصْحَابِم، وسَكَّلْ!

## دسوال باب

## ال کُوْوُل کے ذِکر میں جن کو سحفرت صلّی اللہ علیہ والم وسلّم منٹر منٹر منٹر وی افر میں مج

مساجد کی طرح کنوئیل مبارک بھی بہت میں بعض ان میں سے گرگئے ہیں بن کے نشان کک باقی نمیں ہیں اور بعض آج نک موتود میں سید علیہ الرجمۃ نے اپنی تاریخ میں میں سے زایہ نشار کئے ہیں لیکن اب فابل زیارت اور ان میں سے صرف سات میں بعض علی نے اشہر نظم میں تحریکیا ہے اذا محمت ابار النبی بطبیة فقد تھا سبع مفالاً بلاد ھیں عربین و غرس دومہ و دیفناء تا کذا ہے تہ قل بیر حارد مع العھی

مرینریں حب تو نبی ملی اللہ علیہ قالہ وتلم کے کنو وُں کا قصد کرے لیس ان کا شار سات بلاشہ یس بیر عرایش ، غوش بیر روشمہ اور بیز لیضاعتہ ، بیر لیصنہ اور بیر عاد اور بیر عبن - بومبر

تخفیص ان کا ذکر مناسب معلوم مؤما ہے۔

كو برغ س كے متعلق بيان كيا ہے. واللہ اعلى! اور بيراريس كے متعلق جو بات صحت كوميني ہے صحبین کی حدیث ہے حس کو الوموسلی اشعری روایت کرتے ہیں کہ نمی نے اپنے گھرسے وضو کیا اور نبی صلی النه علبہ والہ وسلّم کی زبارت کے لئے مکلا اور ایس نے عب کرابیا کہ آج رسول المنتصلی المترعلبة آم وملم كي خدمت ا فدس مين ربون كا ا ورمفارفت منين كرون كالمين مسجد تشريف مين أياً انحضرت صلى الشطليد وآله وسلم كونة بإسكا لوكول ف كهاكد البي المبي أب قباكي جانب نشراهي العام بين مين مجى بیجید بیجید ہولیا معلوم ہواک آپ نے بیراریس کو نٹرٹ بختا بنواہے ہیں بھی عیل بیٹا اوراحاطہ بیر موکوثہ پر ببیره کها بیان کک که انحضرت ملی منتظمیر واله وستم نے فضائے ماجت کی اور وضو فرمایا بیس اندر ا**حاط**م کے داخل سوا دیجھا کو ایک کنو کمیں بید عصفے میں اور بیٹر لی مبارک کھلی ہوئی ہے اور پاؤں مبارک کنو بکی میں اٹکا نے ہوئے ہی کی نے سلام کیا اور والی ہوکہ در دارہ پر میٹھ کیا بیس نے اپنے ول میں كماكه أج سرورانبيا وصلى الشرعليد والهوسلم كاوربان مول بقورى وبرك بعدستدنا الويحرصتراق منى المنزعند آئے ئیں نے بُوجیالون ہے ہوا بریا ابو کمہ نئیں نے کہا تھریئے "اکرئی ومن کراؤں نئیں گیا اُ در ومن كياكدا لونكرون الشرعند كأنيب اوراجازت جاستين آيف فوايد لعد كنه دو اورحبنت كي بشارت معدود يُم الوكريض الشُّرعنه كياس أيا اورحينت كي بشارت دي. وه اندرائ اور رسول الله صلَّى الله عليه وآله وتم ك والمن ما ب بديد كك النهون في عبى آب كي متابعث كي وجرس يا وأن لشكا ليم مين وَالِينَ وَكُوا بِينَ حِبْدٌ بِيدِ بِينِهُ كَا اور معِما في كا أشظار كرف كا جو كفرين حجوزاً يا تضاء من ف ومنوكياً اوراس خوائبتن مين تفاكك كاستن وج وه أي اور صنور علي القبارة والسلام سے بشارت عاصل كرك كيونكه أج حضورصلى المترعلبه والم وللم بدامك خاص مالت وارد سيداسي النا يم عمرا بن النقاب رمنی الله عنه أن بینیچے میں تے ال سے بوجھا کون ہے ؟ جماب مِلاعمُر میں نے کہا مھر کیے تاکہ اطلاع دے دُول بئی نے جا کرع عن کیا بارسول الله صلى الله عليه وَالله وَلَمْ عِيرَ آئے بِي اورجازت طلب کرنے ہیں۔ فریایا کہ آنے دو، اس کو بھی جنت کی ٹوٹنی خبری دیے دو۔ کی حفرت عمر صنی الله عنذك بإس أبا اورانه برحنت كي بثان وي تنب عمريض لله عند معي وا ضل مويداور والجس مبابنب اسى وضع سے كرس طرح أنحضات صلى الله الله واله وتكم بيط ورث سق بيطه مكن بيمريس واليس أكر دروانه بير ببينه كليان فكريف كاكركاست مير ي بهاني أن كجهروب

کے بعد حضرت عثمان بن عقان رصنی اللہ عنہ ہمی موجود موٹے۔ ایک نے ان کی مبی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا اُ مبائے اور اس کو جنت کی نوشنجزی دے دو اور ایک بلا کی بوان کے سر رہے۔ میں انهيس كها آئيجه بيغيم صلّى الله عليه وآله وسلّم آب كوحبنت كي نوشخ برى ديتے بيں اور ايك بلا كي جو تمهار بيس مربع وه اندر آسے اور دي کا کرخس مانب شخين ميغ بي وه تنگ ہے دوسري ا بانب مبيده كفذا ورصيح بخارى من ب كرانكو عنى الخصارت صلى الله عليه وآله وهم كرم المراكبي موتی تنی آب کے بعد حضرت الدیجہ صدّیان وعمر فارونی رضی الشرعنها کے پاس رہی ان حضرات کے بعد حفرت عثمان رفني المدعن كي إس ربي الك ون عثمان رمني المترعنه كوني بير بيبي موسم مف ادرافت من کوحسب عادت انسکی به بهر ارب سفقه وه کنوئیس میں کر گئی نین دن کات کاش کمانی اور كنوئين كاباني نحلوا بالمنفرنه لكى ا ورصيح مسلم مين ابن عمر منى الأعند سه منفذل ب كه التكويش نتزيف معفرت عثمان رمنى الله عنه ك غلام معفب ك ما تقد سے كرى تتى . دو نول مديثوں كے معندون كو موافق كرنا بازنكاب ناويل ونجويز مكن بع. والتراعلم! انكوس كرف كا انفاق خلافت عنما نيرك بيعة برس بنوا اسى روز ديندان كي خلافت من زايل أبا اور نفأ تم سليمان عليه اسلام كاساحال بنواكه اس كم كم بوف كه وفت سع التكوور مي اختلال أكما تنعا مِيال معبى وليه مؤاليف كفة بين كدوه وومرا مُنوال تقا جو مدافات عثما نبد بين سع تقا. اوراس بين ان كاحصة متما يو أنحصرت صلى مشرعابيرواكم وسلم في مال بني نصنير سد ان كسائي ماس كرويا تنما اورمال بهى تقاكر عبدالرحلن بن عوف في جاليس مزار دريم من خريركد اقهات المونين ريني الدعنهن برقعتات

کیا تھا وہ اس مال کو بھی براریس بر باشختے تھے۔ والنداعلم!

براریس کی سیر عیاں تھیں جن سے انز کہ وطوکیا جا سکتا تھا سے بھی منقود ہے۔ کہنے ہیں انجد بد ہوئی۔ اس بیر بنی ہوئی عمارت بھی منقود ہے۔ کہنے ہیں کرکسی رومی کا ایک فلام تفا وہ بوبکہ منافق تفااس کا ایک باغ تھا اس نے آنا رمحدی علیالفتلاق کومنانے کے دیا اور عمارت نک گرادی (فداللہ ودیتر ہ) کومنانے کے لئے اس کی طرف آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اور عمارت نک گرادی (فداللہ ودیتر ہ) برمغرس منتج مینر مجمد سکون را کے ہے جس کے بیٹر بغرس ویشنے میدوالڈین کننے بیس کہ بیر بغرس فتح مینر مجمد سکون را کے ہے جس کے معنی درخصت لگانا ہے۔ بعض را انکو حرکت دے کہ بروزن شجر بھی بیان کرتے ہیں۔ ابی مدینہ سے معنی درخصت لگانا ہے۔ بعض را انکو حرکت دے کہ بروزن شجر بھی بیان کرتے ہیں۔ ابی مدینہ سے

بت وكون عين في الم عن الم معنم برصة بي الي مواب اوصي فترب اب لوگون مین بی صنمه مشهور بسه بر کنوال مسجد قباسے نسمت مبل برشال مشرق میں ہے۔ غرس ایسمقام كانام بي جو حوالي ميدس ب بداك براكنوال بدا وركافي باني والا اوروه وروه (١٠٨٠) سع معى زبادہ ہے اس کے بانی برسبزی فالب ہے اس کی سیر صیاں میں جس کے ذریعے اندر جانے کی راه ب سنت شهر مي اس كي تجديد مولي ألحفزت ملي منه عليه والمروسم في اس كه باني سيمونو فرا با ہے اور لفنیر یا بی اس میں وال دیا ابن حبان تقات سے نقل کرتے میں کہ حضرت انس بن ا رمنی الله عنه بربرغ س سے بانی مشکوانے بنے اور کہنے نفے کہ میں نے رسول الله وسلی اللہ عالمہ والم وسلم كوديها كدآب اس كنويس كاياني مشكوا كرينة منف اور ومنوبحي فرمان تق ابراميم بن اسماعيل مجمع يس روايت كرت بين كه ايب ون مرور عالم صلى الترعليه والم وتلم في فرما يا كديس في آج رات ويجيما ہے کہ بین نے بہشت کے کووں میں سے ایک کوئیں پرص کی ہے ہیں آپ نے بریوس پر صبح كى اور دمنوكبا اور اپن لعاب مبارك اس مين والى اور معنور صلى الته عليه واله وتم ك لغة شهد بطور مربه لا یا گیا آب نے وہ بھی اسی کنوئیں میں وال دی۔ ابن ماجر من حبیسے بیان کرتے ہیں كررسول خداصلى الشرعليه وألمروسلم في وصيّت كى كر عجيه مبرك كنوبين بيريغ س كمدمات قريد سے میری رمات کے بعد عنل دینا اور انحضرت صلی الندعلیہ والہ وتلم مالت حیات میں بھی اس كا ياني يت تف اورآب في حضرت على كرم الناروجية كويمي فرمايا تفا كرجب بين اس مالم سفم كرعاول توسات قربه بإني برُنوس سے منگوا كرجس كا بندكسي نے نه كھولا بو مجھے اس غمل دينا اورامام بالفرسلام المنه عليه دعلي ابئه الحرام سيرهمي منفول بي حصفور عليبالسّلام كاغمل بعد وصال تتربيب كيآب غرس سع تقا اور حيات مبارك مين بهي آب اسي سعياني يلية تخف سلى الشعليه وُالهروسم

بیٹر رومه صفر رامه اور داوا وادمن بالهم ده مهی بیان کرنے ہیں ۔ یہ ایک عظیم کنواں ہے مسبر قبلتین کے شمال میں وادی عقیق میں۔ اس کی لطافت اور شماس بیان مین میں اس کی لطافت اور مدین میں آیا ہے دختم القرابیث المدُرُ نی لیمنی درومی مہست اچھا کنواں ہے مزنی رومہ سے جس کا یہ کنواں مفاا ور صفرت عثمان رسنی المدعن سے جس کا یہ کنواں مفاا ور صفرت عثمان رسنی المدعن سے اسے خرید کر تصدق کم

دما تفاء

نقل ہے کہ حضرت عثمان رمنی اللہ عمد نے حدیث نبوی سنی تو اس کنو ہیں کا نصف سو ا ونٹ کے بدیے شرید کر نصند ف کر دیا تھا۔ کنولی کے مالک نے حب ریجھا کہ منملوق کا ہجوم یا نی بیہ کا فی ہوگیا ہے۔اس نے کنو کمیں کا دوسرا حصتہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس سے کچھ مقورى رقم بهذبيج ويا اورابن شبيه زمرى سروايت ببان كريني ميركه حفرت صلى للترعليه وَالمرسِلَّم ن فرمايا مَنْ يَتَنْتُرِي دُوْمَتَ يَتْرَبُ بَرَوَاءٌ فِي الْجِنَةِ بِعِنى حِرْشُخْص بررومة مول كا بيه كاردا، كومبنت بس بس مصرت عثمان صى الله عند نه ابنه مال سے خریر كر تصدق كرديا بغوى بشراسلمى سے نقل كرتے بين كرحب مهاجرين كترت سے مريند ميں انا شروع بوك اوراس بلده شربيب ميرميشا يانى كم تضا فببيله بنى غفار كاايك آومى تفاجس كاابك بيشفه داركنوا ريفاجس كو ببررومه كنت تنف وه ايك قربه بإني كاابك مد كويتيا نها ايك دن مرورانمبارمهلي الأعلية والرسلم نے فرمایا تو اس سینے کو بہشن کے ایک جیٹر کے مفاہد میں فروضت ہمارے ہاں کروے اس نے وص کیا بارسول الشرصلی الشرعلید وآله وتم میرے اورمیرے عیال کے واسطے سوائے اس کنویش کے اور کوئی وجم معاش نهب سے جب عثمان عنی رضی الله عندائے یہ بات سنی تواس سے بنتیس مزار درہم کو خرید کر مسلمانوں مید دفف کر دیا۔ ابن عبدالبر کنتے ہیں کہ کنواں ایک میمودی کا تھا وہ اس کا پانی مسلمانوں کے اٹھ بیجا کرنا تفاحضور علیانصلوٰ والسّلام نے ان لوگوں کو اس کے مول لینے کی ترغیب دی اور اس کے نحريد اركوجنت كى بتنارت وى ليس امرالمومنين عثمان رمني المترعنه نداس كا نصف حصة باره مزار وريم بین خدید کرایا جب اس میودی کو اینا نصف حصته کویمی کانا کافی معلوم ہؤا تو اس نے دو مرا نصف بھی أعظم الدورم كوفروخت كروالا- نساني اور ترمنسي روابيت كرنت بين كروب حضرت عثمان يبني الترعنة كوباغيون فيطما صروين كفيزليا أب فياس توم سعفرا بايم تلهبن ضدا ادردين اسلام كي فتعريبًا بو كرحب رسول التدصلي الشرعليدواله وسلم مربنه منوره من تشرفيت لاك عفي توريبند من سواك بررومه ك اورمبيها يا في بيني كانه نفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نه فرما يا كه جوننعص اس بير رومه كو مول سے دیگا اس کو اس کی مثل مہشت کا ایک حبیثہ دیا جائے گا توئیں نے اس کو مول میا اوراس كوغنى فيتراورمها فرول مبه وقف كرديا اورحفهورعليالقتلوة والتلام نيه فرمايا مفاكه يوننحض عبثي عمره کی نجریز کرے اس کے واسطے جنت واجب موجائے۔ بیں نے ہی اس کی تجییز کی ہے بات حضرت عثمان رضی النزعند کی من کدان مفسدوں نے کہ ایاں ہم جانتے ہیں اور اس طرح کی روایت جیجے بھی آئی ہے اور اس کنو بئیں کا وجو دجا بلیت کے زمانہ سے ہے یہ بچے منہدم ہوگیا تھا سے چھیمیں اس کی تجدید ہوئی اور لعبن روایات میں آیا ہے من حقل جنیز مُودِدَ مَن فَلَن الْجَسَّةَ و لعبنی جو بیر رومہ کو کمروے کا اس کے واسطے جنت ہے الیا معلوم ہو آ ہے کہ اس زمانہ میں میں اسے کھدائی کی

ضرورت عقى والنداعلم!

بير لصناعه فنم صناد موحده بنا به شهرت بعض بالوكسرة سع بهي بيان كرته بين اور مْنا وْمعجمہ اور معبق مهلد کتنے ہیں ان کے آخریں مہین مهلہ۔ ایک کنواں ہے باب شامی رہنہ منورہ کے نز دیک۔ اگراس در دازے سے سیدنا امیر تمز ہ رصنی اللہ عنہ کی زیارے کو حبانے مگیس تو یہ واسپنے ہاتھ كوبرتاب نجريس أياب كمصرت سلى المتعليه والمرتقم بريضاعه بيتنزوب لاك اورايك دول مانگ كراس سے وصنوكيا اور باتى يا فى معدلينے لعاب و من كے اس كنوئيں ميں ڈال ديا اور حضور کے زمانہ مبارک بیں بہار ہونا اسے اس کے یانی سے غسل دیا جا نا۔ اس ماین کی ربکت سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عاجل مخط حضرت اسما بنت ابو كمرصد بن رمنى الله عنها سے روابت كرتے بيس كر حوشخص مار بتوا تفائم اس ونين روز بيريضاعه كمه يا في سيخيل دينة تقف وه يحت يا جامًا تفا- ابو دا وُو احدو ترمدی و غیریم الوسعید خدری رصنی الله عنه سے روایت لانے بی کد ایک روز لوگوں نے انحضرت معلى الترعليه وآلم ومتم سعوض كبابا يارسول التدصلي فتدعلبه والهوسكم بريضاعه كاباني آب كيلئ آنا ہے اور حال یہ ہے کہ اس کنوئی میں کتوں کا گوشت اور حیض سے انتھ می اور تجاسات بھی بٹرتی یں آپ نے فرمایا بانی پاک ہے اس کو کوئی جیزنا پاک نہیں کونی نسانی تھبی الوسمین حدری صفی اللہ عنة سعدوايت لات بين كدابك روز مي حضور عليه العملوة والتلام كي خدمت مي حاضر بهوا - بي نے ویجھا کہ آپ بریضاعہ بر میٹے وضوفر ما رہے ہیں بین نے عرصٰ کیا یا رسول الله صلی الله علیوالہ وسلم آئے اسی یا نی سے ومنو کرتے ہیں اور مالائھ اس میں بہت سی تجس حیزیں ڈالی جاتی ہیں آب نے فرماً با اَلْمَاءُ طَلْهُوْرُ لَدِ بُنَجِتِهُ مَنْ شَكَىٰ بعنى بإنى بإكب اس كوكو في چيز بليد شهر كرستتي اور سهل بن معدروابت كرتے بس كر حضرت صلى الله عليه واله وسلم نے اپنالعاب دمن بريفبا

اور اَحِكُل م بیر لِفِنا عرب فِض اَدَمیوں کے باغ بیں بُرگیا ہے اس سے اس کی زیارت مشکل سے موق ہے بیر لِفِنا عرب ہے جوشفی بفیغ کی طرف سے شہر بناہ کے نیچے مجد فا جائے تو مید کنواں اس کو ہا میں جا نب بزناہے ابن عدی ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ والم و تم ان کے گھر آئے فرمایا تماسے پاس کی میر مرد ہوگی کہ ہم اس سے اپنے سرمبارک کو دصومیں کہ آج جمعہ کے ہیں نے کہا ہے اور مدر الایا اور حضور کے جاہ

برربینا عدیں ڈال دیا اس کی سیر دھیاں ہیں اس کا پانی بہت فریب ہے۔
بیر برحاء اس نفظ کو کئی وجوں سے بیڑھنے ہیں حیانچے سنراح حدیث نے اس کی تعیق کی
سے زیادہ مشہور وجر راء موقوف وحام تقدور سے ہے۔ حارکسی مرویا عورت کا نام ہے جسسے اس
کوا ضافت کرتے ہیں کہ بیراس مکان کا نام ہے جس میں بیر داقع ہے۔ بیر مب شراحین نوی کے شمال
میں قلعہ کی ولیاں کے بہت قریب ہے بیمان ماک کہ اگر قلعہ کی دلیار مائیل نہ ہو تو اس کو میں سے
میں میرسٹر بیٹ میں جانا بہت نزدیک بوجائے گئے ہیں کہ آئے اکن ویاں تشریف میانے اور

اس کے درخوں کے سابہ میں علوہ فرما ہوتے متے اور اس کا پانی نوش فرماتے بعیم حاریث میں آیا

ہے کہ ابوطلہ انصاری کا مال مبت تھا اور نوئی و دیجیر سارے اموال سے مجبوب تراور معزز تراس
کے نددیک بیر حار تھا رسول اللہ معلی اللہ علیہ والہ وسلم بیال تشریف الیا کرنے اور اس کا بانی نوش فولیا
کے نددیک بیر حاری اس کے نووی الارحام بیر تصدق کر دیا تھا۔ آبی اور حمان ان کے دولی گائی میں سے تھے جمان نے نوا پیاسحتہ معاویہ رمنی اللہ عذہ کے باعقہ بیج والا اسمیں لوگوں نے کہا کہ میں سے تھے جمان نے نوا پیاسے کہا کہوں نہ بیجوں کہ ترکے ایک صاح بعوض دراہم کے ان خوالا کے نورین اس کی ایک صاح بعوض دراہم کے ایک صاح کو نوری بیچا ہے کہا کبوں نہ بیجوں کہ ترکے ایک صاح بعوض دراہم کے ایک صاح کے نورین اس بی جائے ہیں جائے ہیں اس حیکہ ایک قصر تیا نہ کرایا تھا ، اب یہ کنوال جیلے بیک میں بنی ترزیلہ کا ممل تھا۔ ابور معاویہ رمنی ورائے ہیں اس میکہ ایک قصر تیا نہ کرایا تھا ، اب یہ کنوال جیلے بیک میں بنی ترزیلہ کا ممل تھا۔ ابوری فرصت انگیز

بیرغهن مبسرعین مهله وسکون باعوالی مرمنه میں ہے مسجد قبا کے شرق میں ہے۔ ایک بیٹے بزرگ باغ میں بے جوبعض نشر فاء کا تھا جس میں زراعت اور درزمت کا فی تھے ایک لطبت اور تظبيف مقام ب سرورانبيارصلى الترطب والدوسلم اسيس جات وضوفوات او نماز يصف تق وكرباتي آبار واموال وصدفات أنحضرت صلى الشرعليبواكه وتلم اوربيان باني مساجد كابلا ومتفرفذمين آب نے ان جگہوں کومنزف فرمایا ہے اور عبون وا دا ویہ وغیر بھا جواس بلدہ طبیبہ مخط متعلق ہیں -اربح دینظیترین مطور و مرکورین اختصار کی وج سے سیان بم نے انہیں تھیور دیا ہے اور جملہ عيون طامره مدينه منوره سي أج كل جارى اور نفع رسال مبر غين زرفا مي كرقباك خلاي سي ملى سے مروان بن حكم نے جس وقت وہ مدینہ كا عابل مقا حذرت معاور رمنی اللہ عنہ كے حكم سے اس صین کو حباری کیا اور مدینه منوره میں لایا اس کا پانی نهایت سی سنریں اور لطیف ہے۔ اس کا مزہ بغیر عکھے معلوم منیں ہوسکتا۔ ازانجیلہ ادویہ جومشبور اورمتبرت میں وا دی عین ہے کہ اُحاقہ نوی میں آپ کے نصائل مذکور میں اور اشعار عرب میں اس کا ذکر ہے حدو تساب ہے۔ ینانچ کسی نے کہا ہے مُتَوَالِهَا إِن كُنْتَ لَسُتَ بِوَالِي عَاصَاحِبِي هُ ذَا الْعُقِلِينَ فَقِفَ بِم

الع مبر مدونین میں مقام عقین ہے اس بہاں تقہر ما بھران ادرسرگشتہ ہوکد اگر توسرگشتہ نہیں۔ یشنخ عبدالهادی وسودی کنتے ہیں. اشغار

فَتِنَاءَ بِهِ الْحُسُنُ الْسَرِلْعُ الْمُطُلِّقُ قَدُ صَادَ فِي فِيكِ غَذَالُ آحُكِمُ تُورِي تُبِيِّدَتْ عَنْمُ وَالْتِيَاقِي مُطْلَقُ

حتى العقيق ورمعُ جَفْنِكَ مُطُلَّنُ

وادی عفیق میں اس سال میں انسو نثری افتحہ سے جاری ہوں جبکہ کوئی نوبی نادرہ غیر سفتار ظاہر ہوتی ہے۔ بیٹیک اس میں مجھے ایک آ ہوئے کشاد جمیٹم نے فنکار کیا۔ میں اس سے گذار ہوگیسا ورنه حقيقه ممرا اشتياق غيرمفير ب

عبدالتلام بن لوسف كنفيس -عَلَىٰ سَاكِنِ الْبَعْلِي الْعَقِيْنِي سَسَلَامُ خَطَرْتُعُ عَلَى النَّوُم وَهُوَكُلُلُ

 وَانُ اَسُهَ دُوْ فِيْ بِالْفَرَاقِ وَنَاهُوا وَحَلَلْتُمُ التَّعْذِيبُ وَهُوَحَرَامٍ

ساكنانِ بطن عقیق بیسلام مو اگرانهوں نے مجھے حدائی برجگایا اور نووسو گئے تعطور كياتم نے سونے میں حالاتکہ بہنواب حلال سے تمنے عذاب دنیا حلال کردیا حالاتکہ وہ حرام ہے۔ صبح عدیث بن آیا ہے کہ حزت عبراللہ بن عرر منی اللہ عنہ فرمات بن کرئیں نے حضور صالات عليدواله وسلم كوساكه واوئ عقين كى شان من فرمانے مقے كداج رات ميرسے إس ايك فرنسند آيا اوركها كرحَبِلّ في هذَا أَوْادِي المَقِينِ لعِني وادى عَنْن يراسْدعا مُدرَمْت كريا وادي عَنْين مِن ما زبره اور دوسری مدسبت بین ہے کہ حضرت عرابن الخطاب رسی اللہ عند سے ب العَقِینی وَادِئُ مُنَادَكَ وَادِي فَفِينَ مَارِك بِاورانس بن مالك رضي الدعن سعروايين مع كريس ابك روز رسول الترصلي المنزوليد وآله والم كع سائقه وادى عقبق بس كيا .آب في طابا العدائس اس وا دمی کے بانی سے ایک لوٹا مجر لاکہ میں اس وا دی فقین کو درست رکھنا ہوں فرایا میں بطلي جالورون كاشكار بهت كباكرانها اورحفنورعلبالصلاة والشلام كو كونثث بربه يحطور ببه بهيجاكذنا تفنا الك روز كي آب كے باس حاضر مؤا آب نے اُوجھا تم كہاں گئے تھے. أير نے

عری کی شکار کھیلنے کیا تھا۔ فر ما با اگر بہلے جائے تو تمہارے ساتھ وادی عقیق نک ہم بھی جائے ' اصل سیلان دادی عقیق کا مربغہ منورہ سے قبلے کی طرف ہے قبا اور اس کے درمیان ایک دن کا اُستہ ہے وہاں سے ذوالحلیف کو حاکمہ ہررُومہ کی غرب کی طرف پہنے کو میں منورہ بن بہنجا ہے۔ کنزب سیلان اس وادی کے جو حکایات نقل کی گئی ہیں وہ عجیب دنو بب ہیں۔ والمند تعالی اعلم وعلم الحکم والم

ان بعض نفامات کے ذکر میں جو کتر اور مدسنہ منورہ کی راہ میں مشہور میں

علائے سیرفزنار بخ جو مساجد و مشابہ نبوی صلی انتظام سلے حدود اُٹار کے مما فظ اور طریق انتبار کے مالک بیں امنوں نے صفور علبہ القسلوج والسّلام کے سفروں اور آثار مشہورہ کو جمع کہا سے جن میں سے اکثر اس وقت مہم وجہول ہو گئے میں جن میں سے بعض کے اثرات ونشانات کا بنتہ چلتا ہے جن کی زیادات سے لوگ مشرف بھی ہوئے بیں ادران اوران میں کیچے حال نحریر کیا جا آیا

متراور ربنه طبید کی راه بر ربین ما جدین جن بین سے ایک مسجد دوا لعلیفہ ہے لیمن مناسک والے اسے مسجد فروا محلیفہ ہے لیمن مناسک والے اسے مسجد الشخرہ بھی کہتے ہیں، حدیث جمیح میں وارو بُواہ کہ حضرت صلی الشرعلیہ والہ وقت دوا لیلیفہ میں ایک در سے اور مرک دفعہ جج بہ جاتے وقت دوا لیلیفہ میں ایک در سمرہ کے نیچے منبع نے اور نماز اوا فرمائی منی اور رات بھی بہیں سبر کی متی اوراسی جگرے احمام بھی باندھا نقا اب تک اہل مدینہ منورہ والوں کے لئے مقام احرام میں ذوا لیلیفہ ہے بہاں ایک بڑی باندھا تھا ، اب تک اہل مدینہ منورہ والوں کے لئے مقام احرام میں ذوا لیلیفہ ہے بہاں ایک بڑی مسبد منی ہوئی منی اور اختصرت صلی الله علیدوالم وسئی ہوئی منی اور اختصرت صلی الله علیدوالم وسئی ہوئی منی اور اختصرت صلی الله علیدوالم وسئی نے درمیان والے سنوں کی طرف بیٹھی منی اور واقعید فی سی صبح منی اسی حکمہ منیا مطرتی کہتے ہیں کہ اس میں سے قبلہ کی طرف ایک اور جھیو فی سی سی سے جو مقداد ایک تبر

مطرتی کہتے ہیں کہ اس مبورسے قبلہ کی طرف ایک اور بھیوتی سی سجائے تو مبعدارا ایک بہر کے فاصلے میرے شاید آنحفزت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے و ہاں نماز بڑھی ہو۔ مہاری کہتے ہیں کہ اس جیوتی مسجد کو مسجد المعرس کتنے ہیں غیر طرح ابن کرفنای پینا

کی روایت بس آباہے کہ انحضرت ملی اللہ نابیروالہ دسکم بعض غوروات سے والیبی کے وقت اسی معبد ين تعلين فرمان عن اور نماز معي برهة عن تغريس ما فرك أخرشب بي آن اورا رام كرف كو كنف بين نيز ايك دومرى مصيح عدب ابن عمر سنى المنوعة بين ايد كرصفور على الصلاة والسلام كا تنغزيب أنامسي الننجره كى راه سے ہونا اور نشریف لانامعرس كى راه سے ہونا تفا اور حزن عالمند بن عمر رصى للمزعن بهي حبب اس حبكر بهنيا كرنف من تو أخفرت صلى الله عليه وّاله والله في تعريس كي حبكه "لاش كرك ويال تعرب كرت عقد اور دوسرى معبد جو مكة كى راه كى معاجب بي مسيات واليها ہے روحالک جا کانام سے بورین منورہ کے درمیان میں اکتالیس مل کے فاصلہ بہت اور صحیح علم میں ہے کہ یرمسی تھینیں میل کے فاصلے پر ہے اور اس کے اُگے رہز منورہ کی جانب دادی سیالہ اور سروت الروحا كے نز ديك ايك مجدب جومكت مين جانے والے كو وائي جانب برتى ہے روايت ان عرضي المترعن سے نابت ہے كر يغير صلى الشرعلية واله وسلم في اس عجر فار اوا فرا في ب اور وادى سببالدام بن زمان معادت نشان الخصرت صلى المد مليه وأله وسلم كى عارتني بن كني بيس سيني وغيره اس مجر مهت بنا دینے گئے تھے والی مربید منورہ کی جانب سے وہاں ایک حاکم بہتا تھا۔ اس وادئ سیالہ دالوں کے مبت سے اشعار واخبار صفحہ روز گار بیرمشہور ہیں جواب تاک بھی مناہدہ یں آتے میں بعض آنار اب تک بھی بائے جاتے ہیں۔ قافلہ کی گذرگاہ بیدا کی بران قبرتان ہے جو ابل بالد کا نفا سہنوی کہنے ہیں کہ وگ ان قبور کو قبور شہدا، کھنے ہیں تنا بدال سین کے قبور بول جنبين فلم مصافته بدكيا كياسو بعض اشبار سدمعلوم بونا سدكه اس كو دادي ني ملم كهنته بيس مبرحجاز كالكيفيليه نفاجس كااب اس زمانه ميں نام ونشان تھى ماقى نهيں رہا سيالہ اور اہل سیار سب میل فناہ میں آگر فناہ ہو گئے اس جگرایک میمار جس کوجبل ورقان کھتے يس ادرعوق الطبيبه مي كين بي روايت ب كرحفرت سلى المعايدة الم وعلى حب مبيل غزوه اجو غزوه الوا تقاحب مقام "روحا" بيع ق الطبته بيل يبنية توآب نے فرمايا كرتم مانت بواس جل ورقاق كانام كباب اس كانام حمنت ب فتح وسكون مبماس ك فيدرآب في ورفرايا - الله مرَّ بَالِيكُ فِينْ وَبَالِكُ اللَّهُ الله السَّالَةُ اس کواو اس کے رہنے والول کو برکت دے اس کے بعد آپ نے فرمایا تم جانتے

ہو وادی کائدانام ہے اس کا نام سنتھا منجے ہے۔ یہ وادی جنت کی واد اوں میں سے ہے مجھ سے بیط ستزینیمروں نے اس میں نماز بڑھی ہے اور موسی بن عران علی نبینا وعلیبالتلام ستزیزار بني اسرائيل ك سائق بهال أكراترك مق اور دوعبا قطوان مين بوك عضاور ناقروزا برسوار تے قیامن قائم نرمو گی حب ناک کر عبلی بن مربع علیالتلام بھی تقصد ج یا عمرے کے اس وادی کی طرف سے مذکذریں اور ابوعبیدہ بکری کہننے ہیں کہ فیرمصنرین نزار کی ہوصنرت صلی استرعلی وآلہ وتلم کے اجداد سے بین اسی روحا میں ہے۔ وادی روحا میں ایک مجدم بہاڑ کے گنا سے بد دینے سے محتے جانے واپے کے وابنے ہاتھ پر تی ہے اس کو **مسجد الغرالہ ک**نٹے ہیں سرور انبیار صلی الشرعلیم واله وَتَم فعاس مِين مَاز بِرُهي ہے اور دہاں ایب خاص مجرہے اس کو تا زمیر کہتے ہیں بھرت علیہ بن عرصنى الله عنه وإلى اتزاكين عظ اور فروات تصد هذا مَنْزِل بُهُولُ لله صلى مله علظ الماتم بہنی بر رمول المند علی وآلم وسلم کے اکرنے کی عجازے وہاں ایک ورضت ہے جب بھرت عبدالعثر بن عمر رمنی الله عنها ببال ازنے منے وضو کرنے بغیر بانی اس ورضت کی حبایں النے اور فرماتے کہ كَنَاسَ أَبْتُ مَهُ وَلَا مِلْمِصِلِ مِنْ عَكَيْهِ وَلَهِ وَلَهِ وَلَهِ عِنْ مِن فِي سِول التُرصِل السُعليه وآله وسلم كو اس طرح کرنے ہوئے دیکھا ہے اور حب راستہ ہیں اس مسجد ناک بہنچے تو وہ راہ حس سے آنحضرت کے سال ملر عليه واكبه والم منبر منوره سع مكر شراعب تشراب ب جات سف جو بالمر جانب كورسما اعداد زمان فلم يين وه راه علي تنى اس كوطريق الانبيا. كففه بين اس كنه كد انبيا صلوات المتدوسلام المبايع المعان حب ج کے واسطے مختمعنظمہ کا اراوہ کرتے تو اسی راہ سے تشریب ہے جاتے تھے اس راہ ہیں کنوان ہے بس كومير التقياكية بين يرايك بها الكاناب برواقع بجس كانام مرشك أجل اكب دوسرار ستد حواس استرا واسني طرنب جاري بعلمات سيرونوا ريخ ف مكرًا وربد منوره کے درمیان بہت سی ما مبد کا ذکر کہا ہے سکن اب سوائے مساعد مذکورہ کے کسی ایک کانشان باتی نهیں ہے دیکن ارباب بصیرتندی کے دیدہ و دل انوار بھیرٹ سے منور ہیں ہے بات مخفی نہیں کہ ان سب بهازيوں اور واد يوں ميں انر جمال محدثي اور نله ور کھال احدي سے کس مدر يوڑا نبيت ظامرو باسر ہے يس كى انتهانهين اس كاسبب يب كم ان سبعگهون من كوئي ايسا فره نمين جس بي نظر مبارك نه بيرى مواور ده جمال بهجت مآل سرورستبد كمال ساياننه خليه واله و تم كه دياست شرفياب نه مؤامو

بهرزمین کرنسیی زرلف او زده است منوز از دم آل لؤے عشق مے آید

مسجد بدر ایک بیخی کا نام ہے جو خود ده برر آنسرور عالم میال اور بھی دی دی در مسجد بدر ایک و بیتم کی دجہ سے مشہور ہے نوز دہ بدر بوسب بوزت اسلام و شوکت میل نان اور نگوں ساری و نوادی کفار و مشرکان ہوا جس کی تفصیل کمناب غروات میں نمور ہے اس جیگر آئسز تصلیات علیہ والم و تم کے لئے ایک بولین بنائی گئی تفتی عولین اس مکان کو کہتے ہیں جس کو شاخیا نے خو مسے و ھا نیا جانا ہے اس کے بعد اس مکان بیر مسجد بنا دی گئی ہو آج تک موجود سے اس جی سے متعلقہ مقات سے فور شہدار میں ہواس بی سے متعلقہ مقات ہو مشہور ہیں ہو اس مکان بیر مسجد بنا دی گئی ہو آج تک موجود سے اس جی بات سے متعلقہ مقات ہو مشہور ہیں ہو ہے کہ قبور شہدار کے اور ہے جو ریک کا طبلہ ہے اس سے نقارہ کی آواز کی سی معلوم ہوا ہے اس کے دورو سماع میں کچھنک و تف برندی نقہ خبروں سے اس کا سماع معلوم ہوا ہے اکثر علماء اس بات بر بیل کہ اس کا اصل منبس ہے اور نسوت کو نہیں ہینچی بلکہ ہوا کے اس کے تحت کوئی البا اس کی گئی ہو اس کے تحت کوئی البا اس کی گئی ہو تھی اس کا اوراک ہم نہ کہ سکتے ہوں۔ والند اعلی ا

مسجد مترف بفتح مین وکسرو ط ایک نسخیی مذکورے بیرایک متجرنعیم کی راہ سے مکد معظرے ایک مرحلد اور نین مبل کے ناصلے پر تصفرت میمو زائم المؤمنین رصنی الفرعنها کی فرشر لین دیس ہے ان کی شادی اور زفاف دیس واقع ہوا نضا

مسی منعیم بنعیم الله ورخت مخا اور جه ال سے اہل مکہ عمرے کا احرام اسی حجہ سے باندھتے ہیں سینوی کہتے ہیں کہ و ہاں ایک ورخت مخا اور جبند کو یکی ادر ایک مسجد تھنور علیہ انسازہ والسلام کی مشہور مسجد مسجد عالکت ہے۔ رضی اللہ عنہ اکدا نہوں نے آنحفزت میلی اللہ علیہ والم مناب و الله کے حکم سے حجۃ الوداع کا عمرہ میماں باندھا مخا یہ جائے نہا ہت مشہور ہے۔ مختاج ببان نہیں۔ مسجد فری طوی یہ ایک کنواں ہے۔ شہر مکہ معظر کے باسر کے مکا نوں کے قریب واقع ہے صدیت بیں ہے کہ آنمفرت میلی اللہ علیہ والہ وسلم محمد معظر کے باسر کے مکا نوں کے قریب واقع ہے صدیت بیں ہے کہ آنمفرت میلی اللہ علیہ والہ وسلم محمد معظر میں واضل ہوتے مختے اور آنمفرت میلی اللہ علیہ والہ وسلم کا معظر میں واضل ہوتے مختے اور آنمفرت میلی اللہ علیہ والہ وسلم کا معظر میں واضل علم ا

## بارهویں باب فضائل جنت ما لیقنع اور اس کے مقابر کا بسیان!

صیح مُسلم من حفرت عالمته رهنی الله عنها سے روابت ہے کہ ایک رات انحفرت ملی الله علیہ واکہ واک انحفرت ملی الله علیہ واکہ و وَلَمْ مِیرے گھریں تشریف فرما نے حب آخر رات کا وقت بونا تو بھیج کر جائے۔ اہل بغیع ربیدا کی فرمانے اور ان کے لئے معفرت بیا بہتے منعے اور فرمانے اکستکرکم عکنیکم کا ایک توثیم محکومتی ہی فرمانے اکستکرکم کا کو فرمانے اکستکرکم کا کہ فون کر کھر کو انتظام اللہ محکم کا کہ فون کر کھر والونم کو جس جیر کا وعدہ دیا گیا تنا و دبا گیا ہے ہم انشاء اللہ تم سے معلی والے بیس اللہ بھیے عالم قدرالوں کو بنش دے۔

ابک دوسری روایت بیس حفرت هاکشه صداینه رضی النوعنها سے بے کدات کو حفرت مالینر علید اکروس کی گھرت باسر ہوئے میں بھی غیرت کی وجہ سے کہ شابد آپ کسی اور بی بی کے گفر تشراعیف ہے

جلقين آب كي يجهي بولى بهان كداب التيعين ينتي اورويز ك وإل كوا عرب اورتین دند دناکے سے وست مبارک اعفاے اس کے بیدو ہاں سے بھر سے بیں تھی مبلدی مبلدی لوٹ كرآب كے بيني سے بيكے بہنجى اورسوكن آب فانداضطراب الاخطافرما كر مجب سے پر چیا که ماکشهٔ خیر ب انتی گیراست ایسے وقت بیں بئی نے سورٹ حال عرض کی فرمایا وہ سیاہی بو مجھے آگے نیچے دکھائی دیتی متی تم ہی تنہیں بیں نے عربن کیا ہاں یا رسول اللہ ا جھرآ ہے ، نے مرب سینر پر ایت ارکر فرایا که منجه اس کا مجی گمان مؤاکدانتد ورسول تجدید سیت کریں گے بیر نے ع ص كيا بارسول الله إلى الله تعالى الله كي منبي هيا البيعة آب فرمات بين جيسة آب فرات بي ولبا ہی ہے مگر کبا کروں مجھے فطرت بشری نے ابسا کرنے برآبادہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوایا كرجيريل مجويدات اور كفرت إسرت كإرا ادراس ف تصبينها لكفائيس فيهي نيهال ملفااور جري كى مادت ب كريتوت تنهارا كيراتهاك سم الكب بتوات نووه اند نبس أنا مجه كمان تفا كرتم سونى بولى بن في تميين زجكايا تاكرتم متوحق نه بوجا و مجهدكما كرآب كابدورو كارآب كوسكم كُرْنَا ہے كر اہل بقیع بر باكر ان كے لئے استغفار كمرو- آپ كى دعا اور لفظ روابیت نسائی میں اس طرح آئے ہیں- اکسکوم عَلَيْكُمْ وَاسْ قَوْم مُتُومِنِيْنَ وَإِيَّاكُمْ مُسَّوَاعِدُونِ غَدْ اموَاكِلُونَ بعض روايات من ان الفاظ كي زياد تي مي من اللهم وَ لَكُورَ مَنَا أَجُرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَا كِعْدِهِمْ روابنه مهینغی سی ہے کہ یہ وافغہ نسف اشعبان کی راٹ واقع مُوا اور یہ عہی ہے۔ اکسَلاَ کشکیکم، أهل القُبُوْسِ وَكَيْفِيمُ اللَّهُ كَنَا وَكَكُمُ أَنْتُمْ لَنَا سُلَفَ وَكَعْنَ بِالْاَثْرِ اور حفرت إلى موجرولي رسول التد ضلى الشرعليه والم وتم سے روابت ہے كم آنحفرت صلى الشر عليه واله وسلم في اوجى رائد. كومجه جكايا اور فرمايا مجه يحم مبؤات كرئيل بقيع جاكمها بل بقيع ك لئة استنففار كرول بسر مبن من عليالنام كى مدمت يس بوليا. آب ابل بنيع برآن اوركون بوكر فرمايا- السّلام عكيكم يَا اَهْلُ مَقَابِرُ لِبِينِ مُا اَصَٰبَحُتُمُ وَنِيْدِ مِثَا اَصَٰبَحَ النَّاسُ فِيهِ اَتَّبَلُتُ الْفِكَ كَفُطُحُ اللَّيْلُ المُظْلِمُ يَتَبَعُ ا خِرُهَا أَوْلُهُا الْحِزِرَةُ شَرْمِينَ الْدُولِلْ بِعِنْ لِعالَم مِعْ الرَّم بِسلام مِو أسان ب و وجیز حس بینم مواس کی نسبت جس می اوگ میں اس می فننز آ یک میں حس طرز ا میری ان كالراع يفيد الجراء أقين اوري عدر بواب-

برجهی آبا ہے کہ اُنحفر میں اُسرعلبہ والہ وسلم بیتی نو قد میں نشریف لائے آپ نے تین بار فرايا اكتلام عَكنيكم كا الفائد القابور اورفرايا اس جهان سع يلق والواكام سرربو جيوط كن تم ان بلاوُل اور فتنول سے جو تمهارے بعد آنے والے بین اس کے بعداصاب کرام مضوان اللہ عليهم اجمعين سے مخاطب بوكر فرمايا به لوك تم سے مبتزين صحابہ نے عرص كميا يارسول الله صلى الله منبذواكه وسقم بربهارے معالى بي حبياكر برابان لائے بين اور حبيا ان لوكوں نے اللہ كى راہ ميں اینا مال صرف کمیا ولیاجم بھی اس کی راہ میں اینا مال مرف کر ہے ہیں جیا یہ لوگ اس جمال سے كوي كر كية ايد م مى كوي كرمانيك بيم ال كويم بيزياد في كس ليد ب- كيدة فرما يرونيا سه كدر كد انبوني لين اجرت ونيايس كوني يعيز ننيس كعاني اورمي نهيس جان كرنم اس ك بعد كيا كام كرو كا اوركيا فتنة تهارى درميان أعفيها الدمرية رصى الشرعنة سعدوايت كرتميس كرايك دوزيغير صالله عليه وآله وتم مقبرے كو تشرفيف ك ك اور فرمايا اكتكرم عَكَيْكُمْ دَارَ تَوْجِ مُوْكِمِنْ بِيْنَ دَارِتًا انْ شَاءَ اللَّهُ وِيكُمْ لَكِحِفْوُنْ اور فرابا كاست بمليت بهائيول كو ويُصِيِّ معابركام وفوال لنتر عليهم اجمعين في عوض كمياكم بإرسول المترصلي المتدعليه وآله وسلم كيا بم آب ك مهالي نهيس مير فرمايا تم میرے اسماب مو میرے معانی وہ ہی جومیرے بعد آمیں کے اسول نے اسمی اقلیم وجود میں قدم میں منیں رکھا میں ان کا فرط ہوں حوض ہیہ صعابہ نے عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ والم وسلم جولوگ آب کے بعد آمین کے آپ کی احمت مول کے حالانکد آپ نے انہیں دیکھا ہمٹیں آب ایکو کید بہانیں گے فرایاتم میں سے کسی کے باس مشکی اور شیکلیان گھورے مول فرآیا

وہ تنتھے اپنے گھوڑوں میں ایک کو دوسرے سے پیچان منہیں سختا اِ اتنت میری قیامت کے دن سفیڈمنر اورسفید ہاتھ باور سنج کلیان گھوڑوں کی سی آوہے گی اور بیرسفیدی منداور ہاتھ باؤل کی ان کے آنار وصنوسے ہوگی اور صدیث ترافیت میں آیا ہے کر مقررہ لقع سے ستر مزار آدمی الحد کر بااجهاب جنت میں داخل ہوں کے ان کے منہ تو دھویں رات کے بیاند کی طرح بیوں کے اور وہ لوگ دہ میں جوداغ نهير ديتے مقے اور فال برنهيں مانتے مفے اور نعدائے تعالى ير توكل كرنے تھے اور وو كرك روایت بس گنتی ایک لاکھ کی واقع ہوئی ہے اس میں آننا اور البرے وہ افسوں نہیں بیسے سے ماوات (مملیملاج) نہیں کرتے مصعب بن زبر سے نقل ہے کروہ ایک دن نفیع کی طرف سے مربنه منوره كوحيا تنصيحة ان كے ساتھ اہل كناب كا ايك شف مخفاجس كا نام ابن لَس جالوت مُفا حباس کی نظر بقیع نید بڑی اس نے کہا ہی ہے ہیں ہے مصعب نے اسے اپنے پاس الیابا اوراس فن کی کیفیت بو چی کراس کاکیا معنی ہے۔ اس نے کہا کہ اس مفرو کا ذکر میں نے تورات میں برٌها ہے اور ان دونوں شکتان کے اندر ایک مقیرہ مولکا مخفوف نبخیل نام اس کا گفتہ ستر مزار آدمی اس سے انتقیں کے توروب سے جاند کی صورت میں اور ایسی ایک حدیث میں مقبرہ سلیم کی ثنان میں تھی وار دہیں اور لفتے میں دفن ہونے والے لوگوں کے فشائل میں اور اس بات میں کردہاں وفن بون كو صفرت مرور كائنات صلى الله عليه وآله وتلم اورصحاب كرام رسنوان الشوعليهم المعين اس كم تشفيع ا در شهاد بين ا در مهي مبت سي الماديث ا در آثار واروي و نيم ايسا در مديث مير واقع بئوا ہے كر بوشف سب سے يہلے زين سے المھے كا وہ سرور انبيار محد مُسطف صلى الشرعليدواكروسكم مِن ان کے بعد حضرت ابو کم ستدلیق رسنی النه عنه لبعدازیں حضرت عمر سنی الله عنه ان کے بعد اہل بقتیعان كى بعد ابل مكم اورىمى مديث بيس آيا ہے كه مَن مات باكدوالْكَرَيْنِ لَعَتَ الْاونِيْنِ عَوِشْخْص ان حرمین مستدایک بیم سے گا قیامت کے دن آمنین سے اکھیاگا۔ ایب دوسری مدیث میں آیا ہے کہ دوم نفرے ایسے میں کرمن کی روشنی اسمان سرائسی ہے جيانًا بومننا بكي رفني زمين برايم مقرولية بادر دومرامقره عقلان بع حضرت كعب بن احبار رسى المترعنه سے روایت ہے كه نوریت میں آیا ہے كه مقبرہ بقیع بر الاعكم مؤكل میں كرحب مردول سے بھر دایا كيے تو كنام پر بقع كے تقام كرجنت ميں جنگ دياكريں اور جاننا جاہئے

کو بیت بقیع میں مدفون میں وہ حصر سے باہر ہیں اکثر اصحاب جنت آب رہنی الدعنم ہج حضرت میں الدہ منہ کے معاصفے یا بعد آپ کے اس جہاں قانی سے انتقال کرگئے ہیں اور اس مقبرہ شرونے ہیں مدفون بیں ان کا حصر معلی نے کیا ہے ۔ فاضی عبان رح تراللہ علیہ مدازک میں اس مالک رحمتہ اللہ علیہ سے نقائے تے ہیں ان کا حصر معلی ہے کہ اس مناو دس سزار مهما بہ کرام رحنی اللہ علیم کے مدینہ منورہ ہیں اس جہان قانی سے گزرے اور اس مندار کے مدینہ معلوم مہنیں گر بجنوں اس سے سمجی استقال کیا ہے اور غالب ہیں ہے کہ قبور ان حضرات کے بعینہ معلوم مہنیں گر بجنوں کے قبور سو وہ سے ان کے قبور سو وہ سے ہیں ہوئی ہوئی کہ فلا نی طرف کو د فن میں۔ اس واسطے کر محد سلف میں بنا سے قبور اور کتا بت اسما منفار ف نہ تنہی ۔ اسی وہ سے ان کے نشان میں گئے اور اس بنا سے قبور اور کتا بت اسما منفار ف نہ تنہی ۔ اسی وہ سے ان کے نشان میں گئے اور اس رایات واردہ اس باب میں بائے بہوں کے لوگوں نے تعبین کی ہے نبون فالب بیز نظر کی ہوئی بعض رایات واردہ اس باب میں بائے بہوں کے والاً حقیقت مال وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر بھے برای اس بین میں بیلے بیان کر بھی بین سری بین وہ بھی اسی طرح کہا ہے والفراعلی ا

لدنباني جائے حب لدنیار بوئی توایک چفرزادہ ہوگیا آپ نے اس چیرکوا تفاکر تنجیر کی

بالمتى نسب كرديا ايك روايت مي بحكر سر إن نصب كباكيا تقا ا ورحب مروان بن عم والأرين مردًا الك ون إس كا كذر فرعتمان بن مطعون صنى الله عنه سے بنوا اس في حكم ديا كراس منظر كو شكال كربام ردال دين- لوگوں نے اس مختر كو اكبيرا اور بام محيينك ديا اس نے كوما كريس نبيل بنا كر غنان بن تلحان کی فرید ایسالی علامت سو کرجی سے وہ ممتاز ومعبن رہے۔ بنوامبنرنے اسے ان الربيط من كى اوركما تونى باكام بيث بُراكباج ستيركورول المرصل المرعليدواله وللمن لینے دست مبارک سے انتقا کر رکھا ہوا س کو تونے اعقوا ڈالا اس نے کہا اب ہمارا حکم نہیں عمرا ایک رواست میں ہے کہ اس نے بھیراس پھٹر کو اپن میگر رکھنے کا حکم دے دیا۔ ابو واور سند بنیر معيمان كيتفيم حب التمان بن مظعون رمني العرعنه كود فن كياكميا وآب، في فرما باكر بتصر لاكداك بت برا بجرويس إلى مؤاجل كوكوائي امقانيين كما تقا توسرورا نبيار صلى المعليدواكروستم نع خودا بنی آنبین مبارک جراها کراس برجمله کیا اس کواشا کرعتمان بن مطعون کی فبر کے سروانے رکھ دیا اور فرایا میں اس بیفر کولیے میانی کی فر کی سلامت مشہراتا ہوں اب جو بھی میرے إلى سية سے مرے كائيس اسے بيس ونن كروں كا قرعفان بن مطعون أتحضرت لى الله عليه واله ولم کے گھر مبارک کے مقابل تھی جو کوئی اس بیکھڑا ہونا اس کی نظر ہے حجاب، وولت کدہ سرورولدین ملى الله عليه وآام وسلم برياني اس ك بعد سبدنا اباسم بن رسول الشرملي الله غلبه وألم وتلم كالتقال سُوَا ان کی فرشراب جید ماه مننی ایک تول سیاس سے کھوڑا دہ · انہیں میں کی کے طریعے بیتے می عثمان بن مطعوان کے مہلومی دفن کدیا گیا۔ آپ نے فرط یا اسلیم کے سے حبت میں ایک وووه بلانے والی ہو گی جوان کی مرت رہ ماحت بدری کرے گی جنٹر منظر رہنی اور عدات روایت ہے کہ آنمحضرت مبلی اللہ علیہ والہ وتم نے لینے دست مباک سے قبر ابراسم بدمئی ڈالی اور پانی تھیڑکا ادراس سے پیلے کسی قریر اپنی تنہ تھیڑکا جاتا تھا اور شکریزے تھی بھیائے اور حب دفن سے فارع بوك قرمايا السَّلام عَلَيْكُم ال كالعديب قبرا باسم عليالسَّام بقيع من بن كي فوم كده نے بفتع کے ایک ایک کو نے میں ایٹا اینا مفرو نبایا بیان ک کرسارا بفتی الغرقد مبائے

بين المارة فبرر تفتير برنت رسول التدصل النوطبه وآله وتلم حب حفرت رفتيزنت رسول المترسق الم

علىرواله وسلم فوت بوئي تواكير. في فرما إ الحجقي بِسَلْفِنا عُتْمان بْنِ مِفْطُعُون بعِنْ تم ميم بمارك ملف عثمان بن مطعون کو لا جن مو جاوا اسبیس اس کی قرکے نزد کیا ہی دفن کیا گیا۔ روایت ہے كرحب حضرت رقلية رضى الشدعنها فوت بوئين تؤكج يحورتون فندونا شروع كرديا حضرت عمرونني المترفوز ف انهيس منع كيا بهركا اورضرب كيا حصنور عليه الصنافية والسّاليم في حصرت عمريني المدعنة كا باتھ کچٹا اور فرمایا جھیوڑ تا کہ ہر روہیں. ہاتھ اور زبان سے جو کیے سر زو موتا ہے شیطان کے سیب سے واقع ہوتا ہے اور کریہ بے نوحہ منع منہاں حضرت ناطمة الزير إسلام المترعليها حضرت رفية وشي الترعنهاكى قرك قرب كفرى روتى تفيى اور حفور عليبالصلوة والتلام ليغ دامن سانك ٱنسوان كے رُخ مبارك سے يُو نجيتے عقے اور مشہور پيے كە انحفرت ملى الله عليه وّالدوتم حصرت رفيه رمنى الشرعنها كے فرت ہونے كے وقت حاضر نهيں مقے مصرت عثمان رمنى المزعنه، کوان کی تیار داری کے لئے مدیز منورہ بھوڑ کہ تود جنگ بدر کونٹزلیٹ سے گئے تھے جس دفت زبربن حارث فنح كى خوش خبرى لا ك تو ديجها كرحفرت عثمان رضى الشرعة فرشراب بركهرك ان كو وفن كررب مق خرسمير برب كرصفور عليه الصلاة والسّلام حفرت أمّ كلنور صنى السّرعنها کی و فات کے وقت تشریب رکھنے منے شاہر مہیلی خبرجس سے آپ کا تشریف رکھنا تا بن ہوتا ب ابرقت وفات حضرت الم كلثوم سع مويا وفات مصرت زمزب رضي الترهنهاك متعلق مو جوث شمين واقع هوني ستيد عليه الرحمة كضفي من كذظامرًا بعربات مبح كدان سب صاحبزاولدين کے قبور شرافیہ عثمان بن مظعون رمنی النّه عنه کی فبر شرافیہ کے آس پاس ہی ہوں گی اس لئے کہ اُکھر معلى الشرعليد وآلروسم في صفرت عثمان بن طعول رصى الشرعس كدو فن كوقت إوران كى فرنتراف بیر پیفرر کھنے وقت فرمایا تھا اِد فَیٰ مَنْ مَاتَ مِنْ اَهْلِيْ لِین بیں لیٹ اہل بیت کواس کے یاس د فن کرون کا جو مرے گا-اس نمانہ میں اسی جائے قرب ایک قبہ اس کو قبہ بنات رسول الترصلي الشرعابيدواله وللم كفظ مين

فرفاطمه مزت اسد والده شرفیه امیرالمونین علی این طالب سلام النه علیه انبه بری مجدی مروایت محربن عمر بن علی بن ابی طالب نزد قبر سیدنا ابراسیم بن رسول الشرصلی الشرعلید والدولم وعثمان بن مظعون د فن کهیا گلیا. ذو سری روایات بھی اس روایت کی مؤیر آئی ہیں۔ سہر مری

كنفي بيس كداب جولوكول كالغنقا دب كرمشهور قعبه فاطمد منت اسد حضرت عثمان بن عقال ريثي الترعش ك قنيه سے شمالی حانب كو ہے برصیح منبی اگرچد لعض مؤرخین نے بھی اس سے آنفان كبايب كبيز كمرسرور ابنيا وصلى التدعلية والهوسلم كوان سے انتی كمال متبت كے با وجود بقيع سے اتنا و در کیو کمہ دفن کیا ہوگا اوراس کے علاوہ آئیا نے حضرت عثمان بن تطعون کے دفن کے وقت فرماناكداد فن الكيد من كاف من اهلى عبى معارض تا جداور مشمد حضن المرالموسين عمان بن عقّان رمنی الله عنه بخفیفت داخل تقیع نهیں ہے اور میر فنبہ حو منسوب فاطمہ سبنتِ اسد کمے نام سے ہے اس سے تھی دور سے لیس دفن ان کا غایت لعبد ہوگا اور حضرت محد بن علی بن الی طالب كرم التُدوجز سے روایت كرتے میں كرحب تصرت فاطمہ سنت اسد رصنی الشرعنہ كی وفات كاوت نزوبك مينيا توحضرت سلى مندعليه والهوسلم فيفرما باكرحب ان كادصال بوجائ نتب بم كوخروبنا چنانچ واپیا ہی کیا گیا لیں آپ نے فرماہا کہ اس مسبد کی گلبہ برجس گلراب قبر فاطمہ کہتے ہیں. فرکھودی ا در لید نبا دیں حب موانق محم عالی کھودی گئی ا در سرور امنیا رصلی الندعلیہ والہ وسلم اس فبر میں اُتنے ہے ادر لديم ليث كن اور فرأن برها اس ك بعديرا من شرعت بدن مبارك سي نكال كرفرابا کراس کے کفن میں اس بیرایون کو داخل کروو اس کے بعدان کی فرکے یاس تو تکبیروں سے نماز پڑھی اور فرمایا کہ کوئی شخص صغطہ فہرسے بے فکرنہ رہے کئر قاطر بزنت اسد معا ہرکام رمنی اللہ عنم نے ومن کیا کہ بارسول اللہ وَلا الفاسم مین جناب کے صاحبزا سے حفوت فاسم عبی بے فکر نہیں ہیں باوجود اس بات کے کرصغر سنی میں انتقال فرما گئے ستنے فرمایا وَ لا اِجْرَاهِیْم لینی قاسم کا مال فم كيا و چيتے مو-ابراميم عوق اسم سے معى جيوانے بين اس جهال سے كي بين وہ معى بے فكر منبين ببن ورحفزت جابرين عبدالله رفني المترعند سعدوابت ميكد أنحفزت صلى المدعلية والرويم ابنے صحابہ کرام کے اجتماع میں مبیطے ہوئے تھے۔ ایک شخص تبرالا یا کہ علی جعفراور عقیل کی والدہ نے انتقال کیا۔ فرمایا اعثواین مال کی طرف جلیں لیں آپ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کام بھی کھڑے مو كنَّ اور كمال خنوع و محضوع سے يرصفت كائفَتْ على رَوُّسِيهِ مُ الطَّابْرِكُوما ان كے مرول یریندے بیچے بوے تھے آپ کی ملازمت میں روا نہوے جب آپ کے دروا زے پر بینے توبراس مراعب لين مبارك سے آثار كر خايت فرما باكد بعد مخدل وسين كے بربراس ال

کفن میں لگادو اور بھیرحب ان کا جنازہ با سر نکلا آپ نے ان کے جنازے کا بابیا بینے دوش مبایک پے ابا اور ساری راہ بیں کہ بی اگلا پابہ جنازے کا اور کھی کھیلا پابہ لیتے گئے۔ حب قبر رینے توآب ان کی قبر بیں اتر کہ لحد میں لیٹ گئے بھیر باہر رہا کہ بوکر فرمایا۔ رکھو تعلیہ رُو ان کو قبر بیں دِيسُهِم اللَّهِ وَعَلَى إِسْمِ وَشُوْلِ اللَّهِ بمجران ك وفي ك بعدريول الله قرير كمفرت بهو كن اور فرابإ جزاك الله من ام مسينيد حيراً فنعم الام نِعمُ الرسينية النَّر تُحِيم الرينية دے ال اور بالنے والی دایہ بہتر خربہ بز اور بہتر بالنے والی وابد صعاب نے کہا یا رسول اللہ مبلى المترعليه واله وسمم مم ف آب سے دوجيزين فاطمه نبنت اسد كے باب ميں اليي ذكھيں كم کسی کے باب میں الیبی نہیں دکھیں۔ ایک توب کہ آپ نے اپنی قبیض سے ان کے کفن ونا دوسرى بيكائب ان كى فريس اتركدليث كئ فرمايا كدا بنى فميض سے ان كوكفن دينے سے مراد یہ تنی کہ مرکنہ آنش دوزخ اِن کے بدن کو مساس نہ کہے اور ان کی قبر کے اندر لیٹے کامنعد به تفاكه عن تعالى ان كى قبركو وسبع كرد ، ابن عباس رصى الله تعالى عند سے روايت ميں أيا ہے كة انحفرت صلى الله عليه واله وسلم نے فرطا ابوطالب كے بعد مير ب ساتف سوائے فاطر بنت اسد ك كونى ول سے نيكى كرف والا نه مفا بين ف ان كوا بنا براين سنايا تاكر علد إلى منشت ان ان کونصیب ہوں اور ان کی قبر میں لدیا تا کہ بلائے قبرے خلاصی با میں اور روایت انسی بن مالک رمنى التدعنة ميس بكرحب فاطرينت إسدرضى التدعنهاف انتقال فرمايا توصفرت على التدعليه وَأَلَم وَسَلَمْ نَشْرُوبُ لاكران كي سربان بيليد كن اور فرابا أُمِيّى بَعْدَ أُمِيَّى لِيني ميرى مال كيليد میری ماں اورآپ نے ان کی مہت تعرفیٹ فرمائی اور اپنے پیرایمن سے ان کا کفن کیا ابلداس کے اسامہ بن زید اور الوالیوب انصاری اور عمر بن الخطّاب رضی التّدعنهم کوان کی فبر کھودنے کا حکم دیا۔ حب وہ لوگ حب الحکم کھودنے سے فارغ ہوے تو آپ نے قبر من اتر کرلحد اپنے ہاتھ مبارك سے بنائى اور نماك اس كى لينے ہى با تھ مبارك سے بابز كالى اور تھيراس لحدمين آپ ليت كن اور فراما اَملُنُ الَّذِي يُعَنِينَ وَلِمُنِيتُ وَهُوكِينٌ لَاكِيمُوتُ إِغْفِرْ لِإِ مِنْ فَاطِلَهُ ﴿ بِنْتِ ٱسَدٍ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُنْ حَلَهَا بِحَقِّ فَلِيبِكَ وَالْكُنْبِيَاءِ قَبْلِي فَاتَّلَكَ أَنْ حُمُ التَّاحِبِيْنَ -بالندتعالي حالاتا اور مارتا بع-وه زنده ب اور منبين مرّا بخنف ميري مان فاطمه سنت اسدك اس بیاس کی قرفراخ اورکشاده قرما دے لیئے نبی اور میرسے قبل کے ابنیا، علیم اسام کے صدقہ
یں بینی تو زیادہ رحم کرنے والول ہیں سے ہے۔ بھر برآند موکر جا زیمجریں اوا فرائیں اور ابنیں
لعدیم نگایا بحزت عباس اور صفرت الو بکر مدّائی رمی الشرعنها بھی اس کام میں آب کے ہم اہ بنے
اور عبدالعزیز بن فروسے رواست ب کر حضرت ملی الشرعلبروائہ و کم کسی کی قبریس نمیں ارب سے الے
یا پی شخصوں کے اس میں تین فورقی اور وومرد ہیں ایک قبر خدیجۃ الکبری رمنی الشرعنها جو کم منظم
یل ہے اور حضور هذیر السلام نے اسے پر درسش فرمایا مقا اور دوسری قبر عبدالشرائم نی کراس کو
والجن اور معفور هذیر السلام نے اسے پر درسش فرمایا مقا اور دوسری قبر عبدالشرائم نی کراس کو
ووالجن وین میں کہتے ہیں تمریری قبر عفرت ام رومان والدہ حضرت عائشہ صدّاعیۃ رونی الشرعنها و والم تو تی معفرت عائشہ صدّاعیۃ رونی الشرعنہا ۔

قرعبدالرجل بن وف يه قرزدكي قرطان بن ظعون رمني العرعة ك واقع ہے۔ این زبالرحمیدین عبدالرحل سے نقل کرتے ہیں کرمب حضرت ماکٹ رمنی افتر عنبانے ایک وی كى طرت مبيماكر الرتم ما بوتوتهي مبنت رسول الشرمل الشعليدواله وتم اورتها وعبادران حفرت عروالوكرمقيل منى النزعنها كساتغون كياجات النول في كما يسنب ما بتاكريس أيك المركوناك كرون ميراعتان بن مطون سے اقرار عقاكم سم يس سے جو بھي مرے دوسراس كے ساتھ وفن بوكا بي حفرت عائشة مقدلقة رضى الله عنبان فرمايا كرمب وه انتقال كبيل ان كاجنازه ميرب كمرك سامن ركف مبائ چنانج الباسي كماكيا اوربي بي عائش رضي المدعنها في الريان رفعي ا ور کھتے ہیں کہ انحصرت ملی انتظام کے اور کھتے ہیں ایک قبر کی مگر خال ہے ابھن روایات بین آیا ہے کرعیسی بن مرم علیماات او مجد وقی بوں سک لنذا حکت البی اس کی مقتقیٰ ہوئی کرکسی کو بھی اس مجگر وفن میترنہ ہوا جیبا کرمتبعان مدین برروش ہے فرسعدين إلى وقاص رمنى الشرعة - ابن شبيه دمقان سعدوايت كمقيس كرسعد بن الى وقاص نے انهیں خود طلب كيا اور مانب لينے كے لئے اور اپنے ساتھ چذمينيں مركبيا كيا جب كوشر تناميم شرقيه وارعميل من جهال عثمان بن علمون رمني المدعن كي قبه بيني يهم في فرایا که قر کمود و نین محم بالایا اس کے بعد دومینی بوسا تھ ہے گئے مند انس کے ا۔

دیں اور فرمایا کرمیرے مرنے کے بعد بر عبگر اصحاب کرام کو دیکھا دینا کر تھے میں وفن کریں ابن ویقان کنٹے بیں کرئیں نے بعد و فات سعدین فاص کے ان صاحبزاوے کو اس حجر کے نشان فیئے کیں وہ وہیں دفن کئے گئے۔ رشی اللہ عنہ '۔

قبرعب الله بن مسعود ابن سعدا بن طبقات مين نقل كية بين كما بن مسعود رمني الله عنه نے دمیت کی تھی کدان کو قبرعثان بن طعون کے بام وفی کیا جائے۔ دوسری روایت میں آباہے کہ موت ابن مسعود رمني المعرعند مدينه مطهره مين بوئي تقى اورسال المعلية عقاح بت القيم من فن بوك بعض احبارين أياب كران كا انتقال كوفه مين بأوا - سال ماست شدين والتداعلم! قبرا بن منافة اسهى . مهاجرين اولين سے اور اصحاب ميں سے بيں اور صفوت رسوال م ملى الله عليه وآلروسم سے بيلے حضرت حفصد رمنى الله عنها كے شوم بنے اُحدكى جنگ كے دِن ايك زفم كارى ان كولكا جل كے سبب ما و تنوال سلے میں مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور حضرت عثمان بن مظمون رمنی الدعن كاسال رحلت مي يي ب ميكن ان كامبينه وصال ماه شعبان ب قرسعدين زرارة أن كاس رمات المدرقة تعيرسيد نبوئ ان كي قبرروماء یں ہے حضرت عثمان بن مظعون رمنی اللہ عمد کی قبر شرکینہ کے ننہ دیک بیں جائیے کہ سیرنا املام ہم ی زیارت کے وقت ان سے اسماب مذکورین رسلام کریں اور سیدنا ابراہم کے قبیرات میں دلوار بیان سب حضرات مذکورین کے اسمائے گرامی مجھے میں لیکن وہ دوقرین جوان دو قبول کے اندر بیا ہونی میں کھ اصل منیں رکھتیں جس طرح سبنموی نے کہاہے۔ واللہ اعلم! قبر حضرت فاطمة الذبيرا بنت رسول الترملي الترعليه وألم وتقي إجاننا حابية كتعتبن مقام قبرصنت سيّدة النّسا، فاطمة الرّبراسلام الله عليها وعلى اولاد م محمثات وقساقهم كاقوال أكبي جس طرح علبه كمال أب كا أب كي حيات بين اغبار كي في مستورد إ-اسي طرح ان کی عصمت کاجمال ان کی وفات کے بعد معی نامکشوت ریا اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی وصیّت کے موافق قنب عصمت کی متور ہی بی کے دفن وموت کی خبر کسی امیر با غربیب کو ند كى كئى سوائے حضرت على كرم الله وجهد اور بيند الى بيت كے آپ كے نماز جازہ بدكوني ميى ما مذنه بنوا ا در داتوں رات وفن كروى كم بن سلام الله عليها. بعض كفته بين كدان كي مزور طهر

بھتے میں ہے جس جگہ دومرے تمام اہل سبت دفن ہیں بیض کھتے ہیں کہ انہیں اپنے مکان میں دفن کیا گیا ہے جواس وقت داخل مسجد نبوی ہو چکا ہے اور بھی اقوال اُستے ہیں ان میں سے بعنی قرین قیاس اور صحت کے قریب ہیں جن کی طرف اُخر کلام میں اشارہ کیا جا کے کا سہنم دی رحمذ اللہ علیہ نے طرفہی کے اخبار دروایات ذکر کرکے بعض اقوال کی بعض سے نصنبیف و نزیجے کی ہے اور میں اول ہے جس پہتوم کا اتفاق ہے والنداعلم اور ہم مقور می سی روائی اس باب میں نقل کرتے ہیں حور اج اور مرجی سے قطع نظر کرکے بیش کئے جاتے ہیں۔

محد بن على بن عرب وایت کرنے بیں وہ کینے بیں کہ فرصرت فاطمۂ الزم ارمنی اولئو فلہ الزم ارمنی اولئو فلہ مکان عقبل کوشر بیاند بیں ہے جو بقیع میں ہے۔ دوسری روایت بیں ہے جو ولالت کرتی ہے کہ قبر بیٹرلیف اسی حکمہ کے قریب ہے بیمان ناک کہ تعقیق گذا زمکان عقبل بھی تحریب ہے۔ بعض روایات بی بتیس گذشرعی بھی مذکور بیں وغیرہ وغیرہ اور معاطمہ وفن سبیدنا امام المسلمین حن بن علی بن ابی طالب رمنی الفتر عنی نمذکور ہیں وغیرہ وغیرہ اور معاطمہ وفن کہ اگر لوگ تجھا ہے خبر حضرت محد رسول اللہ مالی منی کہ اگر لوگ تجھا ہے خبر حضرت محد رسول اللہ مالی عنی کہ اگر لوگ تجھا ہے خبر حضرت میں اس بات ملی اللہ علیہ والروس کم خبر حضرت ما نون جنت رمنی اللہ عنہ ابنی والدہ کے بال وفن کر دینا۔ اس بات یہ ولالت کرتا ہے کہ فیر حضرت ما توں جاتم میں اللہ علیہ وعلی آبائی نفاج میں ہے کہ ونکہ فرحضرت میں معلیات کام بین میں اس معلم ما دق مطاب اللہ علیہ والے والے وجرہ مبارک میں دون کیا گیا بنفاج میں وفن کیا گیا بنفاج میں دون کیا گیا بنفا کہ لوگوں کو اس سے اطلاع نہ ہو۔ فاطمۂ النہ علیہ والم والے وفی کیا گیا بنفا کہ لوگوں کو اس سے اطلاع نہ ہو۔

ا کمک اور نقل سے کر حضرت میدہ رمنی اللہ عنہا نے رحلت کے وقت فرمایا تھا کہ کیں اپنے جوالات جتم بختی کو گئی ہوں کہ نمجے مردوں کے سلمنے سے جا بئی اور اس زمانہ ہیں ہی مادت تھی کہ عور توں کی لاش کو بھی مردوں کی لاش کی طرح با ہم زکا لا کرنے بختے اساء بنت عمیس نے کہا کہ مصرت مہم سلم نے کہا کہ ہم نے ویکھا ہے کہ حدیث کے لوگ ایک طور کی نقش بنا نے ہیں جس سے نوب متر ہے بہتوا ہے ولیا ہی ہم تمہارے واسطے تنار کریں گے۔

ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حفرت سبدہ رمنی السرعنها نے وصنیت کی متنی کرمیرے

غسل اور تجیز کے بھی اسما، بنت عبیس اور علی مرتضایی کیم اطار وجها مشکفل ہوں اور دوسر سے تخص کو ان بیں دخل نہ ہو۔ یہ روایت اس بات کو رہ کرتی ہے کہ جو لوگ کنتے ہیں کہ صنون الو بکرصرا بن رضی اللہ عنہ کو ان میں ماطر نہیں ہو رضی اللہ عنہ کو ان میں ماطر نہیں ہو سے کہ اور اسی سبب سے وہ نماز جنازہ میں ماطر نہیں ہو سے کہ ان کی ذوج حاصل کی خبر نہیں اور بات بعید سے کہ ان کی زوج حاصر ہوا ور غل دے اور ان کو خبر منہ ہو بعض کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ حفرت علی لفتی میں کہ ہوسکتا ہے کہ حفرت علی لفتی میں اللہ وجہا کو اختر میں نہیں اور انہوں نے آنے کا قصد بھی کہا ہو مگر جونکہ حضرت علی لو کہ صندی لیا ہو مگر جونکہ حضرت علی الو کہ صندی لیا ہو مگر جونکہ حضرت علی لوم اللہ وجہا کو احتمال کی نامنا سب نہ سجھا ہو بینے این جو بحث قال نی کہ جوسکتا ہے کہ الو کم معتمد ہی رضی اطاع میں کہ ہوسکتا ہے کہ الو کم معتمد ہی رضی اطاع بوئی ہوا ور انہوں نے گمان کہ ہو کہ شایر علی مرضی کی اطاع بوئی ہوا ور انہوں نے گمان کہا ہو کہ شایر علی مرضی کے اور حضرت علی کرم اطاع وجہائے یہ گمان کہا ہو کہ حضرت الو کم صند وجہائے نے گمان کہا ہو کہ حضرت الو کم صند وجہائے نے کہ اور حضرت علی کرم اطاع وجہائے یہ گمان کہا ہو کہ حضرت الو کم صند وجہائے اور طاح بوئی ہوا ور انہوں نے گمان کہا ہو کہ شایر عبر کی اطاع بوئی ہوا ور انہوں نے گمان کہا ہو کہ شایر عبر کہ نے کہ گمان کہا ہو کہ حضرت الو کم صند وجہائے اور خواب نے اور انہوں کے اور خواب نے اور کہ الو کم صند وجہائے اور خواب نے اور کم اسام وجہائے کہ اور خواب نے اور کم اسام وجہائے کہ کہ کہ دوخرت الو کم صند کیا ہے کہ کو کم اسام وجہائے کہ کہ کہ کہ کہ کو کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کو کم اسام کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کو کھر کے کا کم کا کہ کی کہ کو کم کا کو کم کو کہ کہ کو کہ کہ کو کم کے کہ کو کم کے کہ کی کہ کو کم کو کم کو کھر کے کہ کہ کو کم کو کم کو کم کو کم کا کہ کو کم کو کم کو کم کو کھر کے کا کم کو کو کم کو کم کو کم کو کم کو کم کو کم کو کو کو کم کو کم کو کو کو کم کو کو کم کو

اور میسے تر روایت دربارہ علم البر کمر مذابی بر وصال سیدۃ النسارض النرعنہا یہ ہے کہ سبب حفرت سیدہ رصی اللہ عنہانے ابن نعش مبارک کے اہر نمالے کو مکر وہ رکھا تو اسار بنت عمیس نے شاخ خرا سے موافق رسم اہل حش کے ایک کموارہ نیار کرکے حضرت سیدہ کے حصور گذارا ۔
حضرت سیدہ رسی اللہ عنہ والہ وسل کہ طاخ فر ما کہ مہت خوش ہو کہ عبتہ فرمانا حالا کمربعد وصال حشر سیدالانس والبان صلی اللہ علیہ والہ وسل کے کسی نے آپ کو نیستم فرمانے نہیں دکھا تھا اور وضاف اللہ علیہ والہ وسل کے کسی نے آپ کو نیستم فرمانے نہیں دکھا تھا اور وضاف اللہ عنہ مجھے خمل ہی اور دو مراکو کی شخص نہ آنے بہائے بھر حب وفات ہوئی اور حضرت عالی اللہ عنہ کہ اس منع کیا بحضرت ما گئے ہوئے اللہ منہ اللہ عنہ اللہ

يراً كك كفرت بوك اور فرمايا ياا معاء توكيول يغيركي في في كويغيركي بيي ك ياس أف كومنع كرتى بداور توف كياجيز مثل بووج عروس ان كرواسط بنائى بداسماء بنت عيس رصى الدعنهان بواب دیا کر مجھے حضرت سیمہ نے دھیتت کی ہے کہ میں کسی کو ان کے پاس نہ اُنے وُوں اور بیرد میں نے نبایا ہے ان کی حالت حیات میں نبایا تھا اور انہوں نے اس کو طاحظہ کیا تھا حفرت او کم صلاق رمنی انتارعن نے فرمایا کر اگر میری بات ہے جو تو کہنی ہے توجیب المجھے دستیت فرمانی گئی ہے درباری كربير روابيت اس بات پر ولالت كرتى ہے كر حضرت الوبكر صديق رصني الله عنه كو وصال حضرت تيره رمنی الله عنها کا علم مخفا اور به کرانهیں لیئے جرو تشریقیہ میں تھی دفن نهیں کیا گیا ورز حاجت گہوارہ کی كبول بونى اور لعض روايات غويبهمي آباب كرحضن ستيده رمنى الشرعنها صبح كوسايت نوش وخرم الهين اورلوندى كوفرايا كرغل كحائ بإنى تياركر أب في نهايت مبالغدا ورامتيا واستغل فرمايا اورنهايت پاكيزه كپرطن يهنف اور فرش جيا كر خلد رُوح ليدك كين ا دراينا وسن مبارك خيلاهٔ مبارک کے نیچے رکھ دیا اور فرمایا کہ اب میرا انتقال ہوتا ہے اور بیں غمل کریکی ہوں اور پاک پرے مینے بول میرے انفال کے بعد کوئی میرابدن مذکھوسا اور خل فینے کو کیرف نا آبارے اور اسی بكر جهال لدي بول وفن كروير جب حفرت على مرتفني كرم احده وجهه وولت سرائ مين تفزلوب فرا بوك تولوگدل ف صورت حال عمن كي آب في جاكر ديجها كدر ورح ممبارك اعلى عليين كوبيني كجيهب فرمايا والتركوني فتحض ان كونه كصولها وراسي عنل سابق براسي عامد نترلفينك ما تقویمینے ہو کے تقیں وفن کروہا ۔ برروایت مخالف حدیث اسا، بنت عمیس کی ہے اور مدیث اسماء کو امام احد بن منبل وغیرہ بروسے علمائے عدیث فے تفل کیا ہے اور عبت لائے بیں ا دراس خبر کے رواہ میں بھی اختلاف ہے اور این جوزی اپنے موضوعات بیں اس کولائے ين والتراعلم المسعودي مروح الذميب بين لانت بين كدامام حن المام زين العابرين اورام محدّ ما قسرا ورامام جعفر صادق سلام الشرعليهم كة قبور شرافينه كى عبكه ببرايك سيتريا باكليا اس بيراكهما تَمْعًا بِيهِم اللَّه الرجم الحمدُ للَّه مديدًا لاحم وعي الرقم هذ ا قابر فاطعة بنت مسول لله صلى للمعليه وسلّ سيّدة نساء العالمين وقبرحس بن وعلى بن الحسين بن على وقبر فحسد بن على وجعفرين محمد عليهم السلام يريق ساستهم من فاسر بوا تفا ايك دور اقول ب معب طبری و فا رعنیایی مرکعته بین که جمیه ایک مروصالی نفردی که نجوسه بشر فی الله
دوت رفت انفا کرم بینج ابوالعباس مری نلمیذشخ ابوالحس شا دلی رحته النه فالمبر زیارت بین کومات و فغیر عباس رضی الدوم الد

قرامام المسلمین حسن بن علی المرتضی سلام النه علیها. مروی به که حب حضرت امام اس بن علی کرم الله دهمهٔ کا وقت قریب آبا تو انهوں نے حضرت عالیّہ صدایته رمنی الله عنها کو که موالیت میں انهوں نے وہ انہیں لینے جد حضرت محدر سول الله صلی الله علیہ واله وسلم کے ساتھ وفن کی اجارت دیں ۔ انهوں نے قبول فرا بیا اور کہا الیا ہی ہوگا وہاں ایک قبر کی حجائنالی بھی سے بنی امیتر بین حبرس کر استندیار لگا کر دائے کو اُرت کے اور ووسری طرف بنی ہاشم سمبی کل بیٹے اور مستعدد بگ بوکے بحضرت امام حسن علیدالسلام نے بیب بر درسنی کر فوبت قبال وحدال کو بینیے والی ہے نو از روست نفعت معلم قال ابس میں انجی منیں فرایا اگر میں بات ہے تو میں ماصی منیں موں مجھے بقیع میں ہے جا کہ مال کے میلومیں دفنی کروینا اور دوسری روایت میں ہے کہ وقت رحات حیین علیا اسلام کو فرمایا کہ جھے لمینے سيتسك مبيلومين وفن كرونيا والربية قوم اس مين مانع موجن طرح بهم ان كيصاحب عثمان وي الله عنه سے انع کے محقے توان سے الحاج مذکرنا اور جبگڑا مجی نذکرنا اور مجھے بقیع الغزفد میں وفن کروبیا اور اُخریس دہی ہو اجس کی انہوں نے خرر می متی بیں مردان جو حاکم مدینہ تھا جنگ کے لیے ایمہ كحرا مؤا اس ف كهاكريس مركزيد بدروا منين ركفنا كرص بن على كوجرة رمول صلى التدهليدة الموقم ين دفن كيا جاسك اور حصرت عثمان رصني الشرعنة بام ريست ويني أبو سرمره رمني التلويد اور ديكر. صحاب كرام كراس وفت مدينه مين تقع منال طوريد كيف في دواندبير على على بالتي لوالي جد کے بہلویں وفن ہونے سے منع کیا جائے۔اس کے بعد وہ حفزت امام حین علبالتلام کی مدت ين كَنُكُ أَخْرَا بِكِي بِهِ الْيُ فِي وسيت منهب فرما في عنى كراكمه معاملة مثال كي عد نك سيخ جائ تو تجع مقبره ملمانان میں دنن کروینا اور قوم سے نزاع مذکرنا۔ اُخران کے الحاح سے امنیں مقبرہ بفیع يين د فن كرد ما كنيا مسلام المنه عليه وعلى سائد الم ببت النبوة ورحمة العدوم كاندا و المعنى روابات مين أيا سب كه ان دنول مديبة منورّه ببرامير معاويه رصني المترعمة كي طرف مصعدين العاص عاكم تفاجب حضرت المم حبين وعي المدعنه كاجنازه بامرلايا كبا المم عين رضى التُرعنهٰ نے اس سے كها أكة اور فاز جنازہ براها اگر میرے مترصلی الدُوليد والدوسلم کی سنت پر مذہونی کہ امام جنازہ امیر وقت ہو تو میں تہیں ہرگئز آگے ندکرتا۔ اور قبرسته ناحضر ا مام حميد عليه السّلام كے نز ديك قبر امام زين العابدين بن امام حميين عليهم استلام ب اور قبر امام الوحية محتر باقترين المام زين العامدين اور قبرا مام جعفر صاوق بن الم محمّد باقتر سلام التعليم المبعين ب اور ورحقيقت بيسب أئمر مدلى سلام الشاعليم ابك تغروي مدفون بي جوايك برا فنبرب جعة فيه عباس كمقة بين اور زبيرين بحار روايت كرته ببن كه امام حبين عليبالمثلام جيدر شرويت الميلومين على مرتصى رمنى الترعية كو بهى لائے اور لفت من و فن كيا سيعليالرحمة كين بيل كر علام شريس مشهد حيين وعياس مي ايك قبرعانب قبله كهدائ عظ كم اندرس اكب لكزى كاتا إوت كال اس پیرسرخ بوکششش تنی اورمینیں جڑی ہوئی تغییں اور تنجنب کی بات ہے کہ پرکشی ہی

برانی منیں ہوئی تنتی اور میغوں میں بھی حمیک باتی تنتی زنگ دفیرہ بالکل نہیں تھا ۔سیّر کتتے ہیں کہ شابرتا بوت حضرت على مرتصلي كرم الشروجيه؛ كا بهو كا . زبېر بن بحاريف ا ورود رب بوگون نه مجي روایت کیا ہے کریز پر ملیدیت سرمبارک حضرت امام المومنین حمین، على تصلى سلام الله عليها كوعمر بن عاص كے پاس جوكراس بدنجنت كى طرف سے عامل مدينه مطهرہ تق تصبيا انهوب تعاس كوكفن دے كريفت بين أن كى والدہ ستيرة النساءالعالمين صنى الله عنها كى قنبر خریف کے باس دفن کیا اور تعبض عدیث نقل کرتنے ہیں کہ سرمبارک امام حبین علیالسّلام کا بلاک بزر طبداس کے نواز میں بایا گیا لوگوں نے اسے کفن دے کردمشق می میں باب الفرادلیں کے پاس دفن کر دبا اس بارہ میں ایک قول ادر میں آیا ہے۔ والنّد اعلم بحقیقت الحال بہر حال اگر اس مشد کی زیارت کے وقت سارے آئر مدنی برسلام پڑھا جادے تو مہترہے۔ فبرعتاس بن عيد المطلب عم النبي المصطفام لل الشرطيه وأله وسم ورمني الشرعية ابن شيبه روايت كرن بين كرعباس بن عيدالمطاب رصى المدعنه كو تعبى مزديك فاطمينت اسد بن باشم اقل مفاہر بنی باشم میں جو دارعفیل کے گوش میں میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ بھی آباہے کہ بكر في مناب كران كو وسط بقنع مين المديجي بدو فن كما كباب انتنى بدا بك برا عظم فتر ہے جس میں ان کی اور دیگی آئے مای کی قبروں میں جس طرح کر معلوم موجلے قرصفيه بنت عبالمطاب عمد تبدالرسلين صلى الشطليدة المرقم ابن شبير روايت كرنتے بيں كدان كى قبراس كوچ كے اخير ميں جدھرسے بفنح كوجائتے ہيں مغيرہ بن شب كے نذويك جوحضرت عثمان بن عفّان منى الله عند بن اس واسط عليمده كميا تفا وافع ب اور أخريس حب مغيرو بن خيب في بناك دار نثروع كى نوحفرت زبر بن العوام رضى المترعز الاسراكك اور دیجه که فر ایا که مین منین جاستا که تواین دلدار کومیری دالده کی قبر میکه اکرے مغیر نے برسب اس سیت کے جوحفرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھنے تھے ان کے فهان كاكير خيال ندكيا حضرت زبررصى العدعن للوار كعينيكدان كي بنا برجا كركور مع ير حرص عنان رسى الله منه كوميني آب في مفيره بن شيبه كو دادار بناف سي منع كدا ديا . اس زماند بین معنیت صفیته رصنی الله رمنها کی قر خراعیت مثمرینا گدینه مطهره کے دروا زیسے کے منصل

مجوجان بقع كهد واقع ب.

قبرالى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عم النبي ملى الترمليدوابه وسلم. روایت کرتے بیں کر متیل بن ابی طالب رمنی الله عنهٔ نے ابی سعنیان بن مارت رمنی الله عنه کو دیکھا کہ مقابر کے درمیان میں مھررہے ہیں ۔ پو تھیا یا ابن عم کیا ڈھوند مدہے ہو۔ اینوں نے کهائیں اپنی قبر کی حکمہ ڈھونڈر ہا ہوں کہ اس حکمہ دفن کیا جا دل بیں ختیل ان کو اپنے گھر لاتے اورایک جگر متعیق کی تاکران کی قراس حکر کھودی جانے ، ابوسفیان تقوری در و ہا سجیا اور میل دما - اس قصے کو دوون مذکررے منے کہ ان کا انتقال ہو کیا اوراسی عبار میں دفن موسے ان کاستی وفات سنامی ہے اور صفرت مرفاروق رمنی الشرعنه اف ناز جنازہ بینصالی اوراب اس زمانه بس ان کانام مبارک هفرت عبدالله بن جعفر کا قبه عفیل بن ابی طالب کم اندر دلوار بردكها ہے. سبر سہنموی كيتے ہی كه ظامر برہے كه الوسفيان بن الحارث اس فعر مب مدفون مين وحضرت عقبل كى طرف شوب سه اور كيف بين كمرابن زباله اورابن تنديبه قرغفيل بین میں ذکر شهیں کرستے اور امام غزالی مجی احیاء العلوم میں زیارت بقیع میں ان کی فرکا ذِکر نبين كميا ملكه ابن قدامه وغيره كمنته بين كرحض عقبل رمني الشرعن كي وفات شام مي سولي-حضرت معاویہ کے زمانہ میں اس قبہ کی شہرت قلبہ عقیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ جو مرف اسی وجب ہے کہ دارعقبل اس حکرتھا جیسے ذکر کیا جا چکاہے یہ بھی اختال ہے کدان کی نسش مبارک شام سے نقل کر کے پیس وفن کی گئی ہو۔ ابن نجار نے اس قبر ہیں سب سے بیعلے قبر حفرت عقبل رضی اللہ عظ كا ذكركيا ب اوركها ب كرقبر عشل بن إلى طالب بشع كريط قبر مين ان كم ساتفال ك مستجس سي قرب ايني مبالتدبن معفر طنبار متى السرعة ابن إلى السب الجواد المشهور إجود العرب كبيرالس الحدثى المدوينة المنورة وعنى المتن عند بعني حواد مومشهورا بووالعربين نهایت بورسے آپ نے وفات مدینہ منورہ میں فرمائی منی مدعنہ ابعض علمائے سپرو تواریخ کنے مين كروه الوابي جو مكر اور دينك درميان واقع براع من من مرفون بون اوركت ين كر أتصنف على الشرعليه وألم وهم كي وفات ك وقت يه دس بس كم تف بس ان كي ولادت سن المرى يم يس بو في بولى رصى الله عدا -

قَبُوراروام النبي ملى الله عليه والهوالم در منى الله عنهن بيم عبى قربيب دارعقيل كي خبریں أیا ہے كەطفىل منى الله عندایني وار میں كنوال كھدوات مقدو ہاں سے ایک چینزلحلا اس میہ وكها غفاء قبرام حبيبيبرمنت مخربن حرب رمنى الشدعنها عتيل نعاس كنويئي كوبندكراديا اورقبر پرعمارت بنوا دی اورسهنمو ی کسننه میر که ماری روایات اسی بات کی طرف ناظر میں کہ قبور ترافیم امهات المؤمنين اسى مجكه بول كى جهال اب زيارت كرت بيل سوائ بعض روايات ك جواس بات برولالت كرنى بس كر مبعن ان حصات كي قبور نزد كم مقده حس وعباس رضي الترعنها كم یں این شیبہ محدّ بن سے اوا بت کے تعین کر ملی فے سنا سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر ام سلمی رمنی الله عنها بقیع میں ہے جس کیگر محمد بن زبر بن علی مدفون میں اس کیگر کے فریب جہاں جا سے دفن فاطمة الريسرا بنت رسول الترصلي الكرصليدواله والمسادركة يس اس كيدي زبين مقداراً على كمد كعودى كري حس مع ايك بقير مراً مر مؤا اس بي محصاتها هذَا قَنْرُ أُمَّ مَسْلَمَةَ زَوْجَةِ اللَّهِيِّ صَلَّى الله عَكنيهِ وَالله وَللم يعنى يرقرام سلَّه زوم بني ملى الله عليه وَاله وَلْم كى ٢ بعير نجارى مي الم كرحفرت عاكنه رمنى الترعنها عبدالتكرب زبيررسى الترعنه كووصيبت كى كدان كوبهلوك رسول المتر صلى التدعليه وألم وسم مين دنن ذكبا جائ بلكه جهال دنجه جميح امتهات المومنين رمني الترعنهن مربيوتيوه یں وفن میں وفن کریں ۔سواسے خدیرہ الکبرای رضی الدعنما کے کبونکر وہ ملتر میں میں اور قبر میموند که وه سرف فریب نعیم کمین کتے ہیں کہ ان کا نکاح بھی اسی متعام سیسوا اور خلوت بھی اسی حکبہ بولى. فبرامبر لمؤمنين عمّان بي عفّان رمني الشرعنه فقل بي كدوب سبدنا غنان عني رمني المرعمد في شهادت بائي الوگوں كوهبال مؤاكه حضرت عثمان بن عقان رمني الترعنه كو أنحضرت صلى الشرعلية أكم وسلم کے میں لومیں وفن کیا جائے۔ اسٹوں نے نود بھی اپنی زندگانی میں صفرت عالیۃ مِنی الندعن للسے ا جازت حاصل کی ہوئی عقی معراوں نے اس معلطے میں اتکار کرویا اور انہوں نے انہیں اس عِكْه و فن ند بؤ نے دبا بلکہ نمار جنازہ بھی نہیں پڑ صفے دیتے تھے اور کفنے تھے کہ اشیو د فن كبيل يعى مندس كياجا ب، ام حبيبينه بنت إلى سفيان كه امهات الموسنين سيين مجد شرات کے دروانے پر اُبیس اور کھڑی موکر فرمایا نداکی قدم مجھے جھٹوڑو اکر نیں باس مرد کو د نن کرول ورندبس بام آتى مول كنفف ستررسول التدميل المتعليد وأكه وسلم كرتى بول-اس معلف كعبعد

وہ لوگ آپ کے دفن کرنے منع کرنے سے باڑا سے اسی اِت کو جس دن کووہ تشہید ہوئے۔ جبیر بن مطعم اور يحيم بن شرام اور عبدالشربن زبيرا وربعض اور سماب كرام رينوان الشرعلبهم نه أكران كو و بال سے اٹھایا جمال لاش مبارک پڑی ہوئی تھی اور بقتع میں مسلئے و بال بھی مفسد بن دفن كرف سے مانع أن أن كوش كوكب ميں ل ك اورجير بن مطعر منى المتدعمة وغيرو ف بالرجانة بڑھی اور اسی علی قبرشرافیف کھدوا کران کواس ہیں رکھ کدان کی قبر پر ایک، ولوار بنا کدان کے د فن كو صِياكر ألك بي حسن كوكب أبان بن عثمان رسى الشرعنه كا ايك باغ عقا جو بين ك نفرق مي مفااس علم لوك لين موتل كو د في كرف سے نفرت كرتے تھے كتے بين كرا كد و جفرت عثمان رمنی التّد عنهٔ اس مِنْکه کھوٹے ہوئے تھے اور فرمانے تھے کہ ایک نیک مردصالے ہلاک ہوگا اور اس حبگ مدفون ہوگا ا در اسی وجہ سے بیٹیکہ لوگوں کو مانوس ہو گی. بیں میلا اَدمی حجاس عِكُدُ و فن ہوًا حضرت عثمان غنی رمنی الشرعنہ منفے اس کے بعد مروان حب ایام حکومت معادیہ عامل مرينه مطهر عقر اس يحكر كو تعبى واخل بقنع كرديا اورس يبقر كورسول المترصلي الشرعليد وآلم وتم نے قبرعثمان بن مطعون کی نشانی ہے ان کی فہر میرمکھا کہ لوگ اس کے گرد دفن کے لئے جامایں اور فرمايا - الكَجَعَلنَاكَ لِلمُشَقِينَ إِمَا مَا لِبني بمن تَعِيمَ تَقْيُولِ كَا المم بنايا التَقُوا كَتْفِرعِتْنان بى عقّان رئنى الله عنه بدر كهديا اور حكم وبأكران ك كرد قرب بنايين فرسعد بن معافر الأشهل ضي التدعنة يدروز خدن زخمي بهوك اورحب حضرت صلى التدعليه وأله وسلم نعبني فرنظ كعاب يبى كلم كرنے كوان كوطاب فرمايا سياكه وكرمىجد بنى قرنظير ميں اشارة " ذكر بوجيكائے · ان كافون بند ہوگیا۔ بھیرمب حسرت صلی الشرعليد واله وسلم كے حصور ميں حاصر بوكر بني فرنطبر كے باب ميں كم و \_ كرايخ كفر ميني نوز فم يوث كيا اور حن جاري موا اوراس جهان سے رمات فراني . رسول التهرسلي المتوعليه وآلمه وستم ن ان كي ناز شبطي اور حضرت مقداد بن الأسود رصی الشرعند کے اماطر کے پاس جو گلی گئی تھی اس کلی کے ایک طرف کو انصلی بقیع میں انہیں کے مکان کے پاس دفن فراہا ۔ سہنموی کمنے ہیں کہ جو تعراب کہ فیرسعدین معافر صنی السّرعن کی قدیائے كى ب وه اس فنه كى يجر بيحضرت فاطمه بنت اسد رصى الدعنه كى طرف منسوب ب صادق ب بس شايد كنفر حضرت سعد بن معا فرمني الشعنه كي بوكي اور لكسے فبر فاطمه سنت اسد رصني الشرعها

شبده سے کہنتے ہوں کے ورنہ انسار صحیحہ سے نابت ہوا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد رہنی اللہ عنہ ا كى قبر شرلعي مقبره ابل سبيت صلى الشرعليه وسلم بمن صفرت الراسيم بن رسول الشرصلي الشرعليه والدوملم کی قبر مبارک کے باس ہے۔ قبرا بی سعید الندری رمنی اللہ عند اخبریس آیا ہے کہ مصرت عبدالرحمل بن ابی سعید الخدری رصنی الترعنه سے کہ وہ قراتے نفے ایک دن میرے باب نے مھے کہا میرا بیٹا ئیں گزارھا موجیکا ہوں اور میرے سارے دوست اس جہاں سے گزر چکے ہیں اور میرے بھی جانے کا وقت ہو چکا ہے زر دیک آ اور میرا با تھ کیٹر میں فریب گیا اور اس کا باتھ بكرا ميراسهاراكك بقيع كى طرف ك كئ بيان نك كداليي حكربرا تعصمال كوني مجي وفي مز تفاكها جببئين مرون ميرى فيراسي عجر بنانا اوركسي كواطلاع نه دينا اور كوجيز عمقه حهاس لوگوں کی آمدورفت کم رہنی ہے اسی سے میرا جنارہ لانا اور کسی کو مجھ برگریہ و نوحرکی اجازت ر دیبا اورمبری قبر سرنیمیر بنایئے. کہنے ہیں کرجب ان کا انتقال ہوا لوگ ان کے گھر کے کرد جمع مو گئے کدکب ان کو بامرلایا جائے ئیں مجکم وستبت لینے والد کے کسی کو بھی ان کے دسال کی تبرمه دی سبع جسع ہی لوگوں کے انتثارے سیلے ہیں ان کی نعث کو بفتع ہے کہا ۔ لوگ تو عجد مے ہی ہلے ہجوم کی صورت ہیں وہاں موجود شفے رہنی اللہ عنہ وعنهم بس بہاں تک وکسان قبور ننرافیہ كانفا جواصحاب ماربخ نے ان كى نعبتن اور جات ميں اخبار و آثار ما كرجنت البقنع ميں ذكر کئے ہیں مگراپ جو نفیے اور مثابیے اس مقبرہ عظیم القدر میں اور اس کے سوا اس مبدہ طبیتر کے گر دوبیش موجود میں اور باوشاہاں قدم اور حدید نے ظن و تنمین با تحقیق ولفین سے بنائے ہیں وه كئ قبين اور فنبر حفرت عباس بن عبد المطاب رصى الله عنه كاكد بعن خلفائ عباسبي 19هر میں نبایا تھا و قبل غیر دالک۔ بیسب سے بڑا قبہے۔ اور دوسمر أفنير بنات النبي صلى الله عليه وأله وتم كاب-معسيرا قبراتبان المؤمين صى التدعنين كا يبو مقا فيبه ستينا ابرابهم بن رسول الشرصال لتعليه والهوسم كا. بأنجوال قسير عقبل بن ابي طالب رصني الله عنه كالس نف كم إس دعا كي قبوليت كا المدافرفايت

چھٹا قنبر صفیہ عمتہ رسول التُدمهلی التُدعلبہ داکہ وسلم کا . مع**ا آوال قنب**ر حضرت عثمان بی عقان رضی التُدعنہ کا ۔ اس قبرمبارک میں ایک قبر ہے کہتے ہیں کہ متو آلی عمارت اس میں دفن میں ۔

ایک اور قبہ ہے ہو چھوٹا اور قبہ فاطمہ بنت اسدر صنیا لئد عنہا کے راستہ میں ہے جو منسوب صلیم سعدیہ وابر سرور عالم صلی المترعلیہ وآلہ وسلّم کی طرف ہے۔ اور کتب نابر کے حتیٰ بھی نظر سے گذری ہیں کہی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ نہ نفی کے طور پر اور نہ اثبات کے

طراق بيز والشراعلم!

یمشور ومعوون مقامات کا متابرہ ہے لیک تحقیق وہی ہے جو مذکور ہو پہلی ہے بتہ مہاہ کے اندر کے قبوق میں ہے جو مذکور ہو پہلی ہے بتنہ مہاہ کے اندر کے قبوق میں سے مشہور نرقبہ سبیدنا اسماعیل بن امام جعفر صادق سلام الشعلیما کا ہوراس کا بنانے والا ابن ابی الدیجا وزیر طوک عبید ہیں جس نے معود قبا کو بھر نے مسرے سے بنایا ہے۔ اس قبہ کی عارت میں جاتھ میں بنائی گئی ہے کہنے ہیں کہ بیرصرت امام زین العابمین ومنی الشیعنہ کی دولت مرائے کے در وازے سے شمالی جانب ہے۔ اس کے بیرونی دروازہ ومنی الشیعنہ کی دولت مرائے کے در وازے سے شمالی جانب ہے۔ اس کے بیرونی دروازہ

اور دروازه باغیچ کے ایک کنوال ہے ہو اہم نین العابدین رضی الدعنہ کی طرف منسوب ہے اس کا پانی بیاروں کے لئے شفا ہے نقل ہے کہ ایک روز صفرت امام محمد باقر رسنی اللہ عنہ حالت صغیر بنی یم اس کنو بکن میں گریگئے سخے اور امام رین العابدین بنی اللہ عنہ نماز میں سختے بصرت نے فایت توکل وصفور و رضا است نماز قطع نہ کی رسنی اللہ عنہ فیا وارضا ہا عنی فیرا لیے اُل اس قبہ کی فی جانب ایک مسید ہے جوامام فین العابدین رسنی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے اس زمانہ میں اکٹر لوگ اس کی زیارت سے محروم ہیں اب رہے وہ مشاہرہ مشہورہ جو مدینہ مطہرہ میں بغیج سے باسر میں وہ بین مشہد میں۔

أول مين افضل داعظم مشهدمقدس سيرايشه دار حضرت اميرتمزه بب عبرالمطلب رمني الأرعنة عمّ رسول الشرصلي الشرعليه وآله ولملّم وانحوة من اليضاعة . اصل بنا اس قبه عاليه كي عليفيذ اصرالة بين کی ماں ها هے اور وہ بی تقریب بیتاریخ بکھی ہے بعض جہال نے مب مصرع سے جهال تضرت اميرهمزه رضي الله عنه شهيد بوكر كريك منف المفاكريها للركهي ب اورسلطان قاتمیا نے سے ۱۹۳۰ میں اس کے نصی وعمارت میں نوسیعے کی اور دوسری قبر جواس میں ہے۔ قبر متقرتر کی کی ہے جواس عمارت شریف کا متولی تھا ایک دوسری قرصی میں ہے بیرایک مترایت کی قیرے امرائے مدینہ سے کسی کوید گمان ندگذرے کریے قبور شهمار ہیں اور زار کو جاميك كرعيدا للدين جش صى الله عن بركربينا حضرت اميرتمزه رصى الله عن كم بعلنجيي اورمصعب بن عمير رضي المترعنه بريمجي سلام ريسه. بير وونول حضرات مجي وبين مرفون يين -مضرت الوحبفرامام محمّد مافتر رمني التدعنة سيدروابيت كريننه يبن كرحفزت فاطمذالذم راسلام الشعليها حضرت امير عمزه رمني الشرعنه كي فنر تتزلف كي زيارت كومليا كرتي تنفيس اوراس كي اصلاح ومرمت کیا کرنی تقیں اوران کی قبر تزلیب کی علامت کے لئے ایک پیٹر رکھا تھا اور حاکم حفرت امرالومنین على كرم الله وجهه سے روایت كرتے ہيں كر حضرت فاطمة الزمرا روني الله عنما سرحمجه كو حضرت اميرهمزه رمنى الله عنهٔ كي فبرشراف بربها يا كرني نفين اور ديان حاكه ثماز برصني تغيب اور روتي اور دوسری روایت میں ہے کہ مہیشہ دو تبن ون کا فصل دے کر ضور شہدار اُحد کی زیارت کو جمایا کرنی تغییں اور جا کرنماز بڑھتی تنفیں امدان کے واسطے دعا کرنی تقیس اور روتی تغیب فضیات اُصداور شہدا کے اُصدی انشاء اللہ تعالی ایک علیجدہ فصل میں ذکر کریں گئے ۔

دوسر امشہد مالک بن سنان والد ابی سعید خدری رمنی اللہ عنبا بہ مشہد منز بعین میبنر
منوقہ کی شہر نیاہ کے اندر عزب کو واقع ہے اس بیدا کی تعدم قدہے اور بربطرز فاجم البناء
ہے رمنی اللہ عنہ شہداد اُصد سے میں کہ ان کو وہاں سے نقل کرکے بہاں وفن کئے گئے بینغام

وَسِرَكَا تُهُ مُ عَكِيهُ مِ أَجْمَدِيْنَ جوزمانه الى حبفر منصور مين شهير موم تقي بيمشهد مرينه منورہ سے باہرہے حل سلح کے شرقی جانب اور اس برعالی مقبرہ بنا ہوا ہے اور ایک بڑی مسير حس ك قبله كى جانب ايك نهر عين ززفات جارى سيحس كے مشر تى اورمغربى جانب سیرهاں ہی اوراس کے درمیان سے ختیہ ماری کیا گیا ہے کنتے ہیں کرمیافن زکیدلانی مُحَكّدين عَبُدًا ملّه بن الحسن المنتنى بيمنصورعباسي بيخروج كيا بهرت سے لوك ان کی متابعت میں آ گئے منصور نے لینے چیا عبلی ین مُوسلی کو حیار سزار آدمی وے کر ان کے مقابله كے ليئے بھيجا عليلي بن موسلي حبل سلع بريابا اور كمجية توقف كبا اور محتربن عبدالله کو کہلا بھیجا کہ آئے خلیفہ کے ہاتھ برمعیت کرلیں قوای کو امان ہے۔ انہوں نے جواب دیا خدا کی فتم عزت کی موت نواری کی زندگی سے بہنز ہے لیں آپ اور آپ کے نین سواصحاب نے طنل کا مل کیا اور توشیولگانی عبیلی اور اس کے احباب برحمله کردیا -تين دفعداس كوتسكست دى أخراببب كنزت اعداركے ناب سالا تے ہو سے معلوب مو گئے ابن جوزی کے بوٹنے نے ریا ص الا فہام میں کھاہے کہ عبیلی بن موسی نے ان کے سمرمبارک کومنصور کے باس مجیما اور ان کے بدن کوان کی مہن زینب اور ان کی دفتر فاظمہ نے چکے سے چھیا کر بقتع میں دفن کرویا سکن صبح جومتنفیض اورمشہور ہے جس کومطری اور اس کے متبعین نے ذکر کیا ہے یہ ہے کہ ان کا دفن اس متعام میہے ان کا قتل احجاز رینب

کے قرب ہوا بومشہرسان بن مالک ہے اور حضرت ملی المتر علیہ والم وسلم نے اس عجم وعلا م

استسقاء کی منمی کیتے ہیں کہ دوا نفقار علی مرتصیٰ سلام استرعبہ بھی ان کے پاس ستی۔ عبیبی بن موسی نے ان سے کھینے کران کے قتل کے بعد منصور کے باس بھیجدی اور اس سے رفتید کو ملی اصمعی كناب كرئين في اس كود مجها اس كالمفاره فقرت تقيا ورفقره لعنت بس بيني كي بذي كو كحقيب اوريه ووالفغار صفرت اميرالمومنين كوسرور انبيا بصلى الترعليه وآله وتمسع مليمتى جرطرح كتب سيرواها ديث ميرم مطورب بخبرين ميك كدروز فتال عبدالله بع عامراسلي حوان كالعجاب سے ہیں گئے ہیں ایک ابر ہمارے مروں بر اکر سابہ کرے گا اگر ہم پر برسے گا تو ہماری فتح ہوگی اوراگ ہمارے اوپ سے گذر کروشنوں کے سروں پر بینے کا نوجان لو کر میرا نون احمار رہت ہی برشے كا عبدالله مام كنتے بس كروالله وبيا بى بواجبيا محتر بن عبدالله ف كما تفا ايك ابر کا نکرا ہماسے سرمہ بدا ہوا اور ہمارے مرسے گذر کرعینی بن موسی کے سر برسابہ کرتے دكا أخران كو نتج بوني اورمحدين عبدالله في شهادت عامل كي اوران كانون احجازرين يربرا انقل مع كرمحة بن عبدالله كي طرف سيعيلي بن موسى في مفرن المام مالك وهذا المعلم كومبت بثوابا تنفاكبونكم بيران سے موافقت ركھتے تھے اس وافعركوا مام فررى نے تبح فی زیارة ابل بفیع میں ذکر کیا ہے۔ اہل بقیع کی زیارت کا سنت طریق برے کر سیکے بوقت زیارت يه وعا يرشيص اللهُسَّ اغْفِرْ إِكِهُلِ الْبَقِيْعِ العَهْدِ اللَّهُ مَنَّ كِرَتْحَرَمُنا اَجْرَحُهُ مُ وَلاَتُفْتِنا كِعْدَهُ مْرَوَاعْفِرُ لَنَا وَكُهُمُرُ اس ك بعديا اس سے بيك كباره كياره بارسورة اخلاص بيت اورسورهٔ اخلاص کا برمنا مقبرہ کے قربیب سنت مولدہ ہے اور خبر سی ب کہ ہو تف مقب ين أوس اور كماره بارموره اخلاص ببشه كداس كا تفاب امل مقره كومرس مصيح اس كورتداد بر مرده کے جواس مقیرہ میں میں اجر دیا جاتا ہے اور چاہے سلام میں سارے آل و اصح<del>اب</del> ومومنین کوجواس مقره میں بین شرک کرے اور ابنا منه فیبشر لفیرعمته رسول الشرسلی السر علبه والموسلم كى طرف كري جوباب بقتع كے باكيس منصلاً مدفون بيس اور شم بھي ان کی زیارت برکرے رضی الندعنها علائے مثاخرین اختلات کرتے ہیں اس امریس کہ کس كى زيارت سے ابتدام كرے ايك گروه اس طرف گيا ہے كر بيلے حضرت عباس منى المدعنة کی زیارت معرائم امل بین رسالت رضوان اختر علیهم احمعین کرے۔ اس لئے کریہ اسہ ل

والخرب بهكدان حضات سع كذر كرووسرول كي زبارت كرنا سوء ادبى ب كفته بس كدنها نه قديم مين ابل مدينه كاعمل همي سيى ريا اورلعض مشائخ متاخرين ابل مدبينه مثلاً شيخ محدّبن عراق وغيره كونهي لوگول نے اسی طرح مشاہرہ کیاہے اور شیخ مذکور براے متبع صنت رسول الشرصلی الشدعليه وآله وسلم اور برسے متعتی متعے بعض علما حنفیدنے بھی اسی بات کی تصریح کی ہے اور کلام سہنموی بھی مبعن مقامات میں اس کی نائیر کرنا ہے سکین انہوں نے ارشاد میں کہاہے کہ زائر بیلے موقف النبی مالینہ عليه وآليم وتم كا قصدكيب جو دارعقبل ك نرديك ب اسى ك منقول ب كرانحضرت ملى الدعليه واله وسلم و بأن تشرلف فرما جوكه كفرات بوت غف اورابل بقيع بيد د عاكرت تف آجل اس حكمه ایک چھوٹی سی مسجد ہے اس کوموقف البنی عملی الترطب والروتم کننے میں اس کے بعد قصد زبارت سيدناعثنان رمنى اللدعنة كرمع بجبر صغرت فاطمه بنت اسد والده سيدنا على مرتصني سلام الشد عليه اعليم كى قبر شراعيف كى زمادت كاكرے مجبر ستيدنا ابراسيم بن رسول المنظم الشعلب واله دلم كى زيارت كاكرے به بحرارواج مطبرات بھرامام مالك مجرامام نافع بھيرحفرت عبّاس معيرحفرت صفية عمّة رسول الشرصلي الشرعليد وآله وسلم درمني الشرعنم الجمعين كي زبارت كرے اور حوان كے ساتھ ان كي ببنيس وغيره كرجزو شرلف حضرت رسول الشرصلي الشرعلب وآله وسقم ببس إس ك كرتقديم ووسمرول كى ان بدلازم ننبى يە ندىب اعدل دا قوم ہے. دائنداعلى! ایک گروه اس طرف گیا ہے کہ ربارت کی ابتدار حضرت عثمان بن عقان رمنی الله عنہ مے اور کتے ہیں کہ وہ اہلِ نقیع سے اضال میں ابن فرتون مامکی وغیرہ نے اس ندمب کو ترجیم دی ہے ا ورکتے ہیں کہ ان کی زیارت پہلے اگر کسی ووسرے کی قبرے گزرنے کا اتفاق ہو آوسلام کرے اور چل ریسے تفور اسا نوقف کرے میں گردہ یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت عثمان رفنی التدعنہ کے بعد حضرت عبّاس رضی الله عنه اور جو لوگ آپ کے مقبرے بیں دفن بیں ان سے ابتدار کرے اس كه بعدار واج مطبره حضرت ما أنشه صدّ لفنه رسني النّه عنها ا ورجولوك ان كم سائقه مدفون مين پرسلام کرے اس کے مشہر عقبل بدائے زیارت کرے اور کافی دیر کے لئے تھہرے دُنا میں میں طوالت کو ملحظ رکھے کیونکہ یہ موفق نبوی سلی اللہ علیہ والہ و تم ہے اس کے نزدیک وعا فنبول ہوتی ہے اس کے بعد سنبرنا اسل ہم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت کے

آ ور جو لوگ ان کے ساتھ مدفون ہیں مثلاً آپ کی مہشبرگاں وعثمان بن مظعون رصنی المترعنهم اور مھیر ووسرے اصحاب کرام جو اس حجمہ مد فون میں اللہ تعالیٰ ان سے رامنی ہو کی زیارت سے نشرف حاصل کرے اور بعض علماء کا ماحصل سر ہے کہ انتدا سے زبارت تو قلبر حضرت عباس رضی النوعند اور حولوگ آپ کے ساتھ وفن ہیں کیے اس کے بعد حس بزرگ کی مرار اُنی جائے کیونکہ وہ جس ثنان و حلالت کے مالک میں بغیر سلام کے ان سے گذر جانا عالم مرفت مناسبت وطر لقیہ ادب سى بعيرب قَالَ بَعْضُهُ مُن وَحَمُوكَ مَقْصِدٌ صَالِحٌ لَاكِضُرُ مَحَى عَدْم رِعَاكِمْ الكنفل والكنترب بعن بعن بعض في كما ب كري مقصد صالح ب ساتهاس ك صررتهي كرنانه رمايت كزناب سي افضل اورا شرف ب ابل مدين كماما ، كي ايك جماعت سي تابت بواب كمرجب وه زبارت بفيع كاقصد كرن بي وه موقف نبي الترعليدة البروهم برجا ني بين جهال صلوة اورسلام عوض كريت بين اور نمام ابل بقبيع كمد الحد وعاكرت بين اور النا مطالب كرنت بي اور عير بغير كفوت بون كاس بيز ك بغيرك وه كهيرك فر پر ركب اس طريق كواختيار كيفي منسندان حفات كافعل ماتور حضرت عليدا فسلوة والتلام سے ہے اگر میں بات شیوت کو پہنچ کی ہے اور ان حضرات کا قصد مجرد اتباع سنت ہے تو مہتر ہے بعص علمار نے کہا ہے کہ اگر یہ فعل حفرت صلی الله علیه وآلہ وستم سے مروی ہے سرحنیہ صحت کومذ بينها بواوران مطرات كامقصدا تباع سنت بونوتمام ہے وليكن اس مين شك شب كواگر موقف ميدالكائنات علبيانفنل القتلوة واكمل القبيات مين سعادت وتوف عاصل كرتي زيارت مقربان أنحضرت صلى الدعليدواله وتلم س متفيض بوتو نهايت بى مناسب به كدموصب مزيد اجرو بركان و ثواب وحنات موكا والسّلام -

"تَعَمِّيْلَ فِي زِيَارَةِ أَهْلَ لَلْبَيْتِ"

فعل خطاب برحفرت امام جعفرصادق سلام الشرعليه وعلى سائرا بل بين النبوة سے نقل كرتے ہيں۔ آپ نے فرما باكہ جوشخص اگر كرام ميں سے كسى ابک كى زبارت كى توگو يا اس نے رموال النسر كى زبارت كى۔ كہى نے مطرت امام موسى رصا رمنى الشرعنہ سے وض كه يا كه آپ مجھے زبارت الم رمیت پيس قول بليغ وكا بل موليت فرائيس جو ميں بوقت زيارت پڑھا كہ وں۔ آپ نے فرما يا كہ حب نوا المهيت کی زیارت کا ارادہ کرے تواقل غیل کراس کے بعداقل دروازے پر کھڑا ہوکر شہادتیں اوا کہ اس کے بعد جیب نواندر داخل ہوا ور نیری نظر قربر پریٹ نونتیں مرتب اَدا کُانُ اَکُ بَرُ کہ بھیر محقورًا و قارسے چل نزدیک نزدیک قدم ڈانٹا ہُوا بھر کھڑا ہوکر نمیں مرتب اَدا کُن اَکُ بَرُ کہ بھیر اور چالیس مرتب اَدا کُن اَکُ بَرُ کہ برسوم زنبہ ہوگئے اس کے بعد کہ

السّلامرُ عَلَيْكُمْ عِلَا الْهُلَ مِيْتِ الرِّسَالَةِ وَهُ عُتَلِفَ الْمَلَا لِلْكَةِ وَمَهْ بَطَ الْوَيْ وَ خاذِن الْعِلْمِ وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ وَالْحِلْمِ وَمَعْدِن الدَّهُ مَةِ وَالْهُولِ الْكِراهِمِ وَقَاوَةُ الْكِمُ وَعَنَاصِرَ الْالْمُ الْمُولِ وَدَعَا لِمُمَ الْاخْبَارِ وَالْمِلْمِ وَمَعْدِن الدَّجُمِلِي وَسُلالِةِ خَاتَمَ التَّبِيِّينُ وَعِنْرَةُ صَفْوَةٍ الْمُكِلِينَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَمَعَلِينَ الشّهِ مَعْلَى اللّٰهِ وَمَعَلِينَ اللّٰهِ وَمَعَلِينَ اللّٰهِ وَمَعَلِينَ اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلِينَ اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلِينَ اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلِينَ اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمُعَلِينَ اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمُعَلِينَ اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَلَمْ اللّٰهِ وَلَا لَكُمْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَمْ اللّٰهِ وَمَعْلَى اللّٰهِ وَالْمُ اللّٰهِ وَمَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

وان باب فضائل جبل أحدين مجومحة محبوب سيدالانبيا صلّى الله عليه والدقلم ومنزل ستيدالشهدا، رصى الله تعالى عنه سهدا:

غروہ احد کی تفصیل واحوال دیگیرغزوات کے سامقا کتب سیر و تواریخ میں مذکور ہے اور اس مقام میں جتنا مناسب ہے صرف بیان فصنیات احد و فنور شعدار ہے جنوں نے اس غروہ میں مترف شعادت عظمی حاصل کیا ہے صبیعین میں ہے کہ آئھنرت صلی احد علیہ والہ وسلی جاگئد

كى جانب اشاره كصف موك فرما بإهارة الجبل يُحِبتُناً وَنُحِبُّهُ لِعِنى بِهِ بِهِارْمِم مع مِتْ كُرْما باوريم اس سے منبت كرت بين اس كله كا آب كى زبان مبارك سے كئى بار صاور سؤا ب پنانچ تندوروایات بخاری اس کی مظهر ہے جھزت انس بن مالک رضی اللہ عندسے روابیت ہے آباب كراب ون سرور عالم صلى الله عليه وآله وسلم كى نظر مبارك حبل احد بديدي . آب ف الله المبر كمدكر فرمايا هذا حَبَلُ يُحِبُّنا وَتُحِبُّهُ عَلَى بَابٍ مِنْ ٱلْوَابِ الْحِنَّةَ وَهَا ذَا عَلَمُ كَجَبَلُ بَنْوَضِنَا وَ كَبُعْضُهُ عَلَى باب مِنَ الْواكِ الذَّارِ بربهار بم يرجم مع محبَّت كراب اوريم است عبَّت كرنتي بس يجنت كے دروازوں سے ايك دروازه برہے اور برعزے برہم سے بھن ركھنا ہے اور ہم اس سے بعض رکھتے ہیں ہے دور زے کے دروازوں میں سے ایک در دانسے بیہے ای سے معلوم بوتا ہے کہ مخبات اور لبعن سعادت اور شقادت نباتات میں بھی بیدا ہے امام نووی كتة ببركه حدميث مين مذكور محرّبت جانبين سے مفہوم ہو تی ہے لینی انحصرت علی الله علیہ و الدو تم كى محبت مبارك مبل احدست ا ورحبل احد كى متبت سرورعا لم صلى الشرعليدوآله وستم سيسب ببر حفيقت برممول معاوراس لئے بربهار معنت سے بے لاک المراء تمع مَنْ اَحَبَّم المين انسان قیامت کواس کے ساتھ ہو گا جس سے وہ دنیا میں عجب کرتا تھا میمجی ضرورہے جب محت سرورانبارسلی النه علیه وآله وسلم کا بئوا جوابل جبنت کے سردار ہیں۔ اس کی حاکم بھی جارسرو عللم صلى التدعلبيه وآلم وتلم بين مروئي مبشت كے دروازے بيد مبيازوں ميں عثق و مجت كا آغاز نبا مريحم و تبيع وذكر مل وعلارم إن متن فينى الك يُربع بعند ونيا كى كونى البي فق منهى جررب تعال کی تبیع مذکر نی بوجب بہار اور تمام جمادات محل دکرونسیع مولی تعالی کے بوے اگر مجت صبيب ملى الشعليه وألم وفع ببر مجي موموف مبول تومشكل منيس سوسكتي-سرّحب از لی در ہم۔ اخیا، جاری است

سرِّ جب از بی در سمه اشیا، جاری است ورز گل مکن سبل مسکین فراید

مخفقین عُلا، اس بات بریین که آنحضرت صلی الله علیه واکه وسلم تمام مغلونی کی طرف مبعوث بوسیبی اورتمام موجودات نه صرف محضوص حق والنس و الابحد بین بلکه آپ سب عالمول کے ربول بین لئی کوناانات وجمادات کے بھی اور انحفرت سلی الله علیه واکه وسلم کا اس حیل رفیع الحل کوخطاب فرمایا که اسکنی به

كِيا أُحَدُ كَالَّمَا عَكَيْكَ نَهِي أَوْ شَهِينِهِ العِنى العَالَ المرسكون كِير تجمر بِدايك بني ياشمبريس اسك علم وعقل کی اقل دلبل ہے بچراکیب نے اس تنہ سے لیے مخاطب فرمایا بعثق ومحبّت لوازم فہم و عفل سے سے اور پھروں کا آب بیسلام عرض کرنا قبل از زمانہ نبوت اور ستون سج شرایت كاناله كرنا اورمغارقت ببررونا جبيج ذكور موجيكات اس مطلب كحدولاس واضحت بيجب طرح ابل ربیز انحصرت صلی الله علیه وسلم کے شان مبارک بیں دوفعم ہوئے ہیں۔ مخلص ومنا فق ويس المكن مدينه بهي قرمت بدبربين وللمذاجبل غبرمنا ففان ابل بغرارك درجات كوينينا اور آخرت میں ممی میر دوزخ کے دروازے بر ہو گاغزوہ اُصدکی عزبیت کے دن ابن اُبی اور منا فغول کی ایک کیٹر جما عن آنحفرن صلی الشرعلیہ والدوستم کے ساتھ مدینہ منورہ سے باسر آسے سی حبل اُعد مک جو مقام مدلیقوں اور حبیبوں کا سے نہ ما سے اور مدینے کے قریب ہی سے بھیر نشقا دت گاہ کی طرف رجوع کیا ۱ ورممیت وعداوت کو ساکنین کی محبت وعداوت سے تاویل کرنا اہل محبت کے نزویک ایک بعیدام سے بعض کھتے ہیں کہیاں محبت کمناب ہے مرترت و توشی سے جو الخفرت صلی الله علیه و آلم وسلم کوسفرسے مراجعت فرماتے وقت قبل وصول برمد منبراس حبل كومشامره فرمان سے كراعظم وار فيح علامات مدبنہ طبتہ ہے حاصل ہؤا كرتى عنى اور وه أمخصرت صلى الته عليه وألم وسلم كو فربب مربة طبته وابل مدينه سعم خراتات أخردتيا تفابيه كام معتول كاب اوراس وقت حضرت سرور عالم صلى الشعليه وآله وسلم كى عبت و ساوت كا تار ان ونول بهارول سے ظاہر مين حس كاجى جا ب جاكدد يجد جل احدى طرف حس وقت نظر کی جاتی ہے تو ایک نوروسر ور اس سے نظام رہوتا ہے اور حس وقت حیاعمبر كى طرف نظر حانى بداك ظلمت وغم اس عاصل بذنا ب افتقاق لفظ أحدكا أحديس ہے بمبنی انفراد وانقطاع کے اور بیرمعنی اس بیصادق میں اس لئے کہ وہ ایک کوہ پارہ ہے بر مدینه منوره سے جانب شمال کو دویا زبادہ کم میل کے فاصلہ بہت اور کسی بہار سے میل منیں رکھنا اور بر بھی ہے کہ وہ جو تکہ اہل ایمان و توحید کی نفرت گاہ ہے۔اس واسطے اس کا بر نام رکھا گیا ہے اور کوئی دوسرا نام اس کئے موزون بھی منبس تھا بخلاف عیر کے کہ وہ ایک حتیٰ گدھے کا نام سے جوطرح طرح کی با سُوں سے موصوف ہے اور روایت میں آیا ہے کہ اُصدایک

بہارہ جنت کے بہاروں سے حب تم لوگ اس میسے گذر و تومیوہ اس کے درخون کا کھاٹا اگرمبوه نه بهونواس کے جنگل کی گھاس وہی محم رکھنی ہے اور زینب بزت نبط زوم انس بن مالک رمنی اخترعن سے روایت کرتی ہے کہ وہ اپنی اولاد سے کہنی تقییں کرتم لوگ ماکرزیارت اُحد كروا ورميرے واسط و با س كى گفاس وغيره لاؤ اور صديث ميں أباب كم اُحَدُّ عَلَى مُكُنْ مِن أَنْ كَانِ الْجَنَّةِ وَعَلْمِ الْعَلَى مَكُنٍّ مِنْ أَزْكَانِ النَّارِلِينِي أَصْدَابِ كُونْ بِيرِ عِنْ مُعَكُونُول سا ورعيراكي كون برب دوزخ ك كونون سد اورطبراني عروبن عوف سے روايت كرتے بِس كرصرت سلى الشرعليد والم وتم في فراما كم أنركِمَن جِبَال مِن جِبَالِ الْحِتَّةِ وَأَلْرَاكِمَن الْمُعَارِ مِنْ ٱنْهَارِالْحِبَنَةِ وَٱسْلَعِتْ مَلَاحِيرَ مِنْ مَلَاحِمِ الْحِبَنَةِ قَيْلَ فَالْجُبَالُ قَالَ أَحَدُ مُعِيْبَا وَنُحِيُّهُ مِنْ أَخْبَالِ الْمِنْتَةِ وَوَرَرَةَانَ حَبَلٌ مِنْ أَجْبَالِ الْحِنَّةِ وَالطُّوْرُ حَبَلٌ مِنْ أَخْبَالِ الْجَنَّةِ وَكُنْبَانُ حَيَلٌ مِنْ اَخْبَالِهِ لَجُنَّةِ - كَالْكَنْهَارُ ٱنْهَا عَنَّا الْبَيْنِ وَالْفُلَاتُ وَشُيِحَانُ وَجَيْعَانُ وَالْسَلَاحِمُ بدرة وأحد والخندة ف والحنين لين عاديها المنت كي بهارون بي بل بارندي جنت کی نمروں سے ہیں اور چار جلکیں ہیں جنت کی جائوں تیں سے اصحاب فے عرصٰ کیا بارسوال شر صلى الترعليه والروسم وه وإرحبني بيار كون سعين فرمايا أحدب وه مم كو دوست ركفنا معاور بهم اس کو دوست رکھنے ہیں دوسرا روحان نمیرا طور اور جو نضا لبنان حارصنی منہریں میرہی اقل نیل دوسری فرات بنمیسری سیان اور دو مقی جیان اور جار دهگیس اقل بدر ووم اندر وام نعندن اورجهارم منبن ابن ننبيب في اس مديث كو منتقر ابروايت الومررة رصى الله عنه روایت کیا ہے اور ملاح زمتریں) سے سکوت کیا ہے لبعض روایات میں آیا ہے کرمین الحرام کی بنیاد حیوقعہ کے بہاڑ و سے ہے۔ ابوقییں ، طور : فدس ، در قان ، رصنوی اور اُحد ابن ای تیب حضرت انس بن مالك رصى الشرعند صدروابت لات بين كه أنحضرت صلى الته علبه واله وسلم ف فرما باكر حب التدنعالي في كوه طور برجلوه فرما بتوا لتدنعالي كى سطوت اور عظمت سے جھ بہاڑا رہگئے تین جن میں سے مدینہ منورہ برآن گرے اور تین مکة مفظر برجو مدینہ منورہ میں گرے وہ احد ورقان اور بنوی میں اور مکر معظمہ کے حرا شبیرا ور توریمیں ورقان مئة نزين كراسة برمدينه شرلف سے مار وربد ك فاصلے پہے جس كے تعلق ملحبد

ماتورہ میں کچے ذکر کر دیا گیا ہے۔ رسوی تیغ نامی مفام پر دا قع ہے یہ بھی مسافت مذکور بہے اور شبير مناكي بباري كانام ب- ابن شبه بهابرين عبدالله رصى الله عنه كي روايت بين بيان كه تدييل كرجب حضرت موسلي اور بارون عليهما المتلام لتصديج اورعره مكم مفطير من أند اور كونت وقت مدينه منوره من ميني جب وه جبل أعدبيه بيني ناكاه حضرت بارون عليه السّلام كوييام امبل مينيا . آب كا وصال بوكيا اوراسي حبل أحد مي دفن بوك اب مك ان كي قراس جبل فيعالثان پرمشور ہے جس طرح اس مکان کرامت نشان کے بیان میں موزمین نے بیان کیا ہے کئنے بب كماس حبل احديد ايك مسجد ب يسع لعبن فقرار فرون لاحقد نع تعمير كدايا تفا اورسرورانيا صلى التُرطبيه وألم وسلم كاصعود اس مهار بركه كسطرف عديد الصي تق تحقيق منيل سوا. أب کی نماز مسجد فتح قریب احد کی بابث ایک انٹه وارد بئواہے سکین وہ ناز س کے متعلق کنتے بیں کرآپ وہاں بھیے عقد وہ اور مقام ہے جہاں آدمی کے سرکا نشان ہے علما کے نزویک الجيسا نثر مصبحوا عنما و كالأن مونايت نهيل مؤا معمريس أياب كه أنحضرت صلى الندعليه والدولم مصعب بن عمبر رمنی الله عنه جوشهدا رأ مدسے ہیں کی لاش بید کھڑے ہو کہ برآیت بڑھی تھی صِنَ الْمُنْونِينَ مِرِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُ واللَّهَ عَلَيْهِ اور بِرِمَا فرالَى اللَّهُمُرَّ إِنَّ عَبْلَكَ وَنِبِيِّكَ يَنْهِدُ إِنَّ هَا وُكُومِ شُمُعَدًاءً بِعِنى إلى الله بنيك نبرا عبد اور تيراني شهادت دینا ہے کہ برلوگ شہید ہیں آپ نے فرمایا کہ حب تم اُس رہے آور تو اس کے شہدار برسلام كماكدو حببتك زمين وأسمان فالممين سه إينے سلام كا جواب ديتے جاميں كم إس كه بعد ووسری حبر دوسرے شہدار ہر کھڑسے ہوئے اور فرمایا کہ برمیرے اصحابی ہیں قبارت کے دن میں ان کی کواہی و وں گا۔ الومکر صدّابق رصنی النّدعند نے عوض کیا بارسول النّد صلی اللّه علیه وآله وستم كيا بهم أب كے اصحابی منہ بیں آب نے فرابا بال میرے اصحاب بوليكن كيں بر منہ ب ما نناكرتم مير عليدكيا كروك به تودار ونياس ملامن بهوكرك مردى بكرجب انحفرت ملى المتدعلية والدوسم إين جيا حصرت محره بن عبدالمطلب بدأك درجها كرسيدا الشبدار رسني الندعة کے کان اور ناک کئے ہوئے ہیں ادر بیٹ مجاڑا ہؤا اور حجر کو کم پایا فرمایا کہ اگر صفیۃ دینی التدعنها كي عمكين مونے كا فكر مذمونا اور بركر ميرے بيدسٽن ہو جائے گي تو كميں اس كو

یونهی کیجور دینا که مانور اور میزندے ان کو کھا جانے اور مجھے اتنی مصیبت نہ مہنچتی اور في برگزاس سے زیادہ غصتہ و نارائنگی ولانے والی جگہ پر کھڑا ہونا نہ بڑتا۔اسی اُتنا میں جريل ابين وى اللى بينيى مكنوُبُ فِي أَهِل السَّلْ التَّسْلُ السَّلْ عَسَنَةَ مَن عَندُ الْمُطَّلِبْ أسندا ملَّه وَأَسَدُ سَ سُولِ، بيني الإليان بيع سلوات بين حفرت فره اسدالله اورامدرواللَّم مجص كفي بين اس كه بعد آب ف انهين جاور بينا فكا كا كا ور نماز جناده سنز تكبيرون س ادا فرائی اور دفن کرد بے گئے شہدائے اثمد برنماز جنازہ اوا فرمانے کے متعلق علمار کے درمیان اختلات ہے۔ ابو داؤ د اور حاکم اپنی سیحے میں لاتے میں که حضرت صلی الترعلیہ والدوقم نے فرایا کہ حبب اُصر کے دن ہمارے بھائیوں پر جو کیے منیعیا عقامینیا اللہ تعالیٰ نے ان کی روس كورېز مالوروں كى شكلوں بين نبدېل كبا كەجنت كى ئنروں سر مينج كرما نى پيتے رہيں اور مهشت کے میوے کھاتے رہیں اور سونے کی قبابلیں جوع ش کے نینچے معلّٰق ہیں ان ہم جاکہ مفہریں اور اَمام کریں ان شہیدوں نے عوض کیا کہ اے رب العزّت کیا اجھا ہونا کرہا ہے بھائی جودنیا میں میں انہیں ہمارے آرام اور آسالش کی خبر مینیجے ناکہ وہ بھی جہا رکی کوٹ ش كرين اوراس بزرگ كام كے كينے ميں مسمنے وك الت كو راہ مذ ديں حضرت حتى تعالىٰ نے اُتِتاد فرايا كرتمهارى خبرئيس ان كومنها وول كالبيمير بيت كرمية مازل فرماني وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ تَعْلِوُ النِي سِينِلِ اللهِ المُوامُولَةُ عِنْ الْمُمَاءُ عِنْدَ مَلِقِم يُدُرَّقُونِ - ان لوگوں كوجوا لله تفالى كواست میں قتل ہو چکے ہیں مردہ گان ذکر و بلکہ وہ اپنے رب کے نزدمای زندہ بیں اور رزن دیتے جانے میں ۔ مدیث میں ہے کہ انحضرت علی منترعلبہ وَالہوسْتم ہرسال کے نثروع میں منتہ دار اُحد کے فبور بہہ تنتزلف فرما بوك يقف اور فرات اَستَلام عُكَيْكُمْ بِمَاصَكُونَكُمْ فَنِعْمَ عُفْبِي الدَّابِ تم برسلام مواس سبب عدكتم في صركها اور آخرت كامكن مبت اجتماع بعضرت ابن ع رمنی الله عندسه منفول ہے کر بوشخف ان شہدارسے گذرے اور ان برسلام کرے بر تمامت تك اس بيسلام تعيين بن ان شهداد الحداور بطور فام قرسدانشهدار صغرت حمزہ رمنی اللہ عنہ کی قبر مبالک سے سلام کی آواز کئی بارسنی گئی ہے۔ اس کے منعلق سلف سے اخبار وانار بهت نابت موسيين فول صبح كمطابق شهداد العدكي نعداد سترب تاريخ

مسمنوی رجمہ الله عليم من ان كاشمار موتوج بعدادران كے مواضع قبوركي تعين ميں بهت كوسسسش کی ہے۔ اب موجودہ خواج میں حضرت میدالشدد ارضی الترعنهٔ کے مشہد کے فوبی عبانب ایک اعظم كفينيا سُوا ہے اس ميں فيورشهدار ميں ليكن فبروں كى شكليں نہيں بنى موئى ميں۔ وضوال المندنعالي عليهم الجعين - روابيث بي كرانحضرت صلى الله عليه والهوستم في تين تبين شهيدوں كوايك كيرك یں بیٹا اور فرمایا جس من کو علم قرآن زیادہ ہے اس کوقرمیں بیلے اٹارو اضار صحیحہیں آیا ہے كرجيباليس سال ك بعد تعبن قبورشهدار كوكهولا تو دبجها كدان كحرجم بميولوں ك غنجول كسطري ترونارة فلكفنة ابيخ كفنول مين صبح وسالم موجود تق كوبا انبيس كل بي دفن كما كياسيه اليم سعد بعن ابنے الت البين زخموں مير ركھيان حب المفول كومداكيا كيا أوان سے ارده نحون حاري ہوگئیا اور اگر ہاتھ کو اسٹا کر جھیوڑ دینے تو بھیرزنم کی حبکہ برمینیٹیا ان فبور شرافیہ کے کھولنے کے عمیب وا تعات سے ایک پر تفا کہ بعض لاشوں کے و فن میں اس طرح خلط مؤا نفها که ایک رننهٔ دار دورسے کے پاس دفن بعوجا ہے تو لوگ حضرت سلی الله علیه وآلم وسلّم كى اجازت مربح سے يا ولالت حال سے يا فياس واجنها وسے ان لاشوں كو كال بكال كرجدا و فركين في تخفه اور فبروں کے کھل جانے کی وحربیل ہونی تنی اور اکثر اس وجہ سے قبریں کھلیں کرحضرت معاویر نے لینے زمانۂ امارت میں ایک نهر کھدوا که اسی مشهد منفدس کی طرف سے جاری کی تنفی نولانتیں كهل كئي تفيين توان كونهال كمرالك حبحه وفن كروبا حقا المم ناج الدّبين سبى شفارالاسفام مين النفي بي كرجس وتت امير معاوير في نهر تكالى عنى اور نقل شهدار كالبين مواضع فنورس حكم دبائخا اس وفت ابك كدال حضرت سيرالشهدار حمزه برعبدالمطاب رضي التدعنه كياول مباك پرس جبر سے خون عباری ہوگیا تھا اور نقل ہے کہ نہر کھودتے وفت ان کے عامل نے منادی کرانی تنفی کر امیرالمومنین کی شرآنی ہے جس کسی کا مردہ بہاں دفن مہدِ آسے اور مردے کواکھیر كرنبيال سعر مع المع والتداعل بعض شهدارا حدغبرا حديبس مجى دفن بوييك عقف الرجير سے کر حضور علیہ انصلافی والسّلام نے فرمایا نضا کہ ان میں سے جس کسی کا جہاں انتقال مو وہیں وفن كبا مباع جنائم مالك بن سنان كراسي كروه شهدار سے بيس ان كا انتقال مدينه كے أمدر بوا ان كوويي وفن كيا كياجهال اب مشهور ب رسني النه تعالى عنم. الله عم الحشرُ مَا

نُهُ رَتِعِهُ كَيْحُ الْقِيَاصَ قِرْامِيْنِ إ

بيور بروال باب

بيان فضائل زيارت سيرالم سلين صلّى الله عليه واكه وسلّم بو مقصدا على ومطلب قصائع مؤمنين ومُسلين ہے- اور انتبات حيات انبياء عليهم الصلاة والست لام ميں!

خداوند نعالي تجھے ارشد اور اسعد بنائے۔ شان زیارت حضرت دفیح الیٹاں رسول لانس والبان علببرافضل ملكوة الرجل ميراماد ببش مهمت آلي مبرحن ميرسے لعص تو صريح الفاظ زبارت فبرشريب ومرفد منيف كي مويد بين اور بعض و بجرا لفاظ وجوه سے عومنفنس فنبوت اس مدعا ومؤكد حصول اس مطلب كى بوسكتى بين ان ميس جو احاديث صريباً لفظ زبارت كى مؤيد بېن به احاد بن بېن كه بطريق نقات دا قع بېن ادر تبجيم يين اوراكثر مرتبرس كو تبوت

مِهلى صربين. مَنْ مَرَارَ قَابُرِي وَحَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِى لِعِنْ جِس فِي مِرى قركى زبارت کی اس بیرمیری شفاعت واحب ہوگئی اس فصنیات بیر تخصیص رائرین ہے۔ با وجوداس کے که اس نعمن کی امبدواری سارے مومنین امنت کوہے اور نشفاعت سے مراد شفاعت خاص ہے كدان كواس عمل سے كوئي خاص مرتب عاصل مو كاكدان كے غيروں كوبا وجود كنزنت اعمال حسم كے وہ مرتبه متيرنه بوكاجس طرح أخفعاص وامتنياز لعبض اصعاب أنحضرت بسلى لتدعلب وأله ولم كونبسبت جيح امت كے ان كونمام عربير سوائے ايك بارنظر حمال باكمال سرور انبيار كا حاصل ننيي سوا بواس مرعا کا آمینه دارہے بیکلام بشارت انجام اس امر کی مشعرہ کر زائر قبرشر لعیں کے لئے شفاعت واجب اوردومرے مرتب جواز بریس باب کرزائر کی موت دین اسلام پر موگ-به ركن حصرت سيدانام صلى الشرعليه وأله وسلم اوراس جبت سه ودمستحق نشفاعت بوكا. ووسرى مدريث من سن سار تغاري حكت كما شفاعبى جوميرى فرشاف

کی زیارت کرے گا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہونیا کے گئے۔

نْلِيسرى صديث مَن جاءَ فِي سَائِراً لِا تَعْلَمُ عَاجَةً إلَّ فِي كَانَ حَقاْعَلَى كُنُ أَكُونَ كُن شَنِينيًا يَوْمَ الْفِتِيا مَن لِعِنى جو خالص ميرى زبارت كوّائدا ورك سوال اس کام کے دوسری کوئی عاجت مذہومجے بہرتی ہے کہ میں اس کا قیامت کے دن شفیع بنوں بردونوں حدیثیں بلحاظ معنی اور تعین کے حدیث اول کے عمم میں میں مگر تنبیری مدیث میں شرط صدف و افلاص كوفجوظ ركها كياب كيونكه جميع اعمال وأفعال مين اخلاص وصدق شرط اول س چوت مريث من حَجَّ فَذَارَ تَبْرِى يَعْدَ وَفَالِيْ كَانَ كُمَنْ مَارَفِيْ فِي حَمَانِيْ جس نے چ کیا بس میری قبر کی زبارت کی میری وفات کے بعد گویا اس نے میری زندگانی میں زبارت کی آپ فرمانے ہیں کرمیری قرشریف کی زبارت میری وفات کے بعدمیری محبت كالحكم ركفتني مجياس مديث ك نفظ حين حيات نع حفزت سرور كائنات صلى الشرعليدوآلم وسقم مح شبوت محبت حیات کو واضع کروباہے اس ملے کی تین بتفصیل اس باب کے اخیر میں مو كى اس حدیث كامضمون كرامن مشحول حدیث اقول كامثبت ومؤیدہے كه زائر فرمنزلیب ایک نماص ففنیات اورسعادت سے ممتاز ہے کہ دوسروں کو اس سے ہرہ نہیں حیانج بصعابہ كرام كواورون بيدزبا دتى فضل ووجوه بين زار صحابي كاحكم ركضنا م بدالسا ي كرجيكوني شخص نواب میں حضرت صلی الله علیه واله وسلم کی زبان مبارک سے کوئی عدیث سنے تو با وجود اس بات کے کہ آپ کو تواب میں دیجینا حقیقت میں آپ ہی کا دیکھنا ہے جینانچہ آپ فرط تے ين مَنْ رَالِيْ فِي الْمُنَامِ فَعُدْرَ رَاكَى الْحُقَّ يِعِيْ صِ فَع مِعِنُوابِ مِن وَيَعَالِسِ مِثْيَاسِ نے حق دعیما لیکن وہ تثرائع واحکام کا مثبت نہ ہوگا۔

بالچوس مرسی مسن حج الیک و کوری دند جفان جرکسی نے ج کیا اور میری زرنی دند جفان جرکسی نے ج کیا اور میری زیارت بروعیب

امت پر نهایت بی شغیق میں۔

منورہ اکرمیری زیارت کرے گاہیں اس کا شفاعتی اور گواہ ہوں گا۔ کتے ہیں کہ سفارش آپ کی گفتارہ اور گواہ ہوں گا۔ کتے ہیں کہ سفارش آپ کی گفتارہ اہل اطاعت کے تق میں ویں گے۔ دوسری حدیث میں ہے مکن من ارتخابری گذشت کرا شَفِیعاً قَشَبِهنیدا جس نے میری قبر سٹرلفینے کی زیارت کی میں اس کا شفیع اور گواہ موں گا۔

سالوی مدست من من مرارنی معنید اکان فی جوکبری کوم القیامة و مکن کات فی جوکبری کوم القیامة و مکن کات فی احداد کی احداد کی الفیامة بوش فی العرمی کات فی احداد کی الفیامی کا می مدید الدر المدرد می مرسے کا موش می مدید یا مرید میں مرسے کا وہ شخص قیامت کے دن مذاب سے مامون ہوگا -

اُمْ فُونِ مِنْ مِنْ مَنْ حَجَّ حَجَّدَ الْرِسْلامِ وَنَهَ ارْ قَبْرِیْ وَغَذَا عُرُونَةً وَ صَلَى فِي الْمُسْكِمِ وَمَارَ قَبْرِیْ وَغَذَا عُرُونَةً وَ صَلَى فِي مِنْ مَنْ مَنْ عَرَقَحِلَ فِيْكَا فَتَرَصَ عَلَيْهِ لِعِنْ مِن مَا رَبِّ هِي . اسلام كيا اور ميرى قبر شرف كى اور جنگ جها دكى اور بيت المقدس مِن مَا زبِهِ مى . التُدَلْعَالَى اس سے اس كے فرائص كاسوال منبس كرے كار بيد حديث فصنبات ج اسلام وزيارت التُدلْعالَى اس سے اس كے فرائص كاموال منبس كرے كار بيد المقدس كه مقام ابراروافيار . قرسيدانام صلى الله عليه واله وسلم وجها د باكفار واوائيكى نماز المدر ميت المقدس كه منفوص اجتماع بيد كے ذكر كومفتل ہے اور احتمال ہے كہ بيد جزار ضاص عدم بيسے ش فرائص مخصوص اجتماع ان جميع الموركو ہے ياان ميں سے مراكيت بيد بھی مرتب ہے ، والتُداعلم !

بی بی مدر الم بیس مرمیث من حج الی مکن تُحد قصد بی بی منجدی کِتبت که حجتان مدر کورس مرمیث من حج الی مکن تُحد قصد کیا میری زیارت کا میری مجدیس اس کے واسطے دو چے مبرور نبھے جاتے ہیں قصد زیارت انحفرت سلی انتظیہ والہ وتم اور مسجد شرف سے مشرف ہونا چے مبرور و مقبول کے برابہ جبا کہ ج کی فیولیت کا سبب ہے جو کما گیا ہے اور جزار چے مبرور وہ ہونا ہے کہ جبیل ارتکاب جزار چے مبرور وہ ہونا ہے کہ جبیل ارتکاب عوات ومنا ہی نہ کرے اور سمعہ وریا کا اس بی ذیل تاک نہ ہو۔ بیضرور بیدرد کار کو قبول ہونا ہے ۔ بعضا نہ نعالی۔

وموبي صريت من تراري منيتاً فَكَانَ رَارِني حَيّا مَنْ رَادَ قَبْرِي وَجَيتُ لَهُ

شَفَاعَنیٰ بَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمَا مِن اَحْدِ مِنُ اُمَّتِیٰ لَد است الله مُعَدَدُ ثُمَّ لَم یکزُرنی فَلَیْس لَد اعْدُرُ جس نے میری وفات کے بعد نبایت کی گویا اس نے میری نبارت حیات بس کی اور جس نے میری قبر شرفین کی زیارت کی اس کے سئے میری شغاعت یوم قبامت واحب ہوگئ اور جوشخف میری امت سے میری نبایت کی وسعت رکھنا ہو اور وہ نہ کرے اس بہدکوئی عذر نهیں۔ یہ حدیث اصحاب بنج کا خلاصہ ہے۔

كَيْلِ رَهُونِ مَدْ بِينْ عَرَبْ الْيُرالُونِينَ عَلَى رَضَى اللهُ عَنْدَ مِنْ رَوَايِنَ مِنَ كَمَنْ مَالِهُ تَكُمُ يَعْدُ مَ وَالْمِنْ مِنْ مَالِهُ تَكُمُ يَعْدُ مُو اللهُ مَنْ وَمَنْ لَمْ يَدَرُنُ قَدْمُرِي فَقَدْ حَفَافِيْ مَ تَكْمُ يَعْدُ مُو فَاعْدُ خَفَافِيْ مَا تَكُمُ يَعْدُ مُو فَاعْدُ خَفَافِيْ مَا يَعْدُ مُؤْمِنُ لَمْ يَدَرُنُ قَدْمُرِي فَقَدْ حَفَافِيْ مَ

بھی نے میری قر تراعف کی زبارت کی میری موت کے بعدلیس گریا اس نے میری زندگانی میرمیری زیارت کی اور س نے میری قبر کی زیارت نہ کی میٹیک اس نے مجھ بیدظلم کیا اسکامفنون حدمیث

جارم وسنج کےمطابق ہے۔

به مدیث أن مُجلد احادیث شریف فه والسّلام به مدیث أن مُجلد احادیث شریف فصل بحیات انبیار علیم الصّلون والسّلام بعد از عوم نصوص قرآنی جو درباره اشبات حیات زمرهٔ شهدار ومقاتلین فی

السّام برسلام عرض کرنا دوقتم ہے۔ ابک یہ کراس سے فصد جباب دوالجلال عز اسمۂ سے دعا دسوال السّلام برسلام عرض کرنا دوقتم ہے۔ ابک یہ کراس سے فصد جباب دوالجلال عز اسمۂ سے دعا دسوال برائے نزول سلام و درود رحمت برحضرت رسالت آب سل الله علیہ والہ دسلّم مبو ہونا ہونا نائب جیسے کے اکستَداکہ مُ علی تحقید یا کہے اکستَداکہ علیہ نے الله کی بیارے الله کا میں بیالیہ فیم ہے کہ بعض علماء نے اس کو مخصوص جباب رسالت کیا ہے اوراس کا علیہ نے کہ بارے بسوائے طفیل و کھیت کے دوسری قسم جب سے منفعو و نے بیت واکرام ہے الله فی غیرسے منع کیا ہے۔ اوراس کا کہ زائر قبر برخوان کی بینے کے اید کہنے ہیں جب طرح واضل مجلس ہونے والا ابل مجلس برسلام کہنا ہے کہ زائر قبر برخوان میں برسلام کہنا ہے مستوجب جواب ورد السلام ہے میں میں ہونے وادا بالی مجلس برسلام کہنا ہے مستوجب جواب ورد السلام ہے سرسلمان کے لئے نوا ہ وہ بالمتا فر کھنے یا بالواسطہ فاصد وہ المت اللہ میں الکہ برحکی دوسلام مستوجب جواب ورد السلام ہے سرسلمان کے لئے نوا ہ وہ بالمتا فر کھنے یا بالواسطہ فاصد وہ المن اللہ بھی میں احتی واد بی برحکی دوسلام اس واحیب کی ادائیگی میں احتی واد لی بین اگر برحکی رد سلام بھیا و دوسری طرح بھی نا برن ہوجائے تو ابوبہ نہیں۔ اندیان فرع نائی نشرف فرب بوت نشوی خطاب نیا و دوسری طرح بھی نا برن بوجائے تو ابوبہ نہیں۔ اندیان فرع نائی نشرف فرب بوت نشوی خطاب نیا وہ دوسری طرح بھی نا برن بوجائے تو ابوبہ نہیں۔ اندیان فرع نائی نشرف فرب بوت نشوی خطاب نیا

ووسرى حديث مين آيا ہے الله تعالى لينے حبيب صلى الله تعليم الم وقر أنا ہے كه نفرى المت سے جو كوني تجهر برايك بار درود وسلام بيهيج كايين اس بيدس بارسلام بهينيا بيون. به مضويس نوع اوّل سے بطا ہرمنعلق معلوم ہوتی ہے اس طرح تعفی علمارنے کہاہے . نسانی صیح اساد سے حفاقت ابن مسعود رصنی الله عند سے روایت کرنے میں کہ انحضرت صلی اللہ علیہ والدو تم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرشتن کو بیداکیا که وه زمین مرساحت کرنے میں اور میری امنت کا سلام مجھ تک منبیا تے ہیں بد عائب شخص کے حق میں ہے مگر جو حا صرور گاہ میں ان کے لئے ایک دوسری حدیث والات کرتی ہے كة انحضرت صلى الشرعليد والهوسلم اس كاسلام سنته بين اور منفس نفيس اس كارةِ سلام فرانف بين فيانجير صريف سابق اس كى دليل ب اور فضرت ابن عرونى الله عند سي آيا ب كه من ملى على في قابوي سَ دُدْتُ عَلَيْهِ وَ مَنْ صَالَىٰ عَلَىٰ فِي مَكَانِ آخْدَ كِلْفُو النِيْهِ لِيني بَوْشَى مِحْدِيرِ الروروو بيرس اسكا جواب بين خود دنيا بون اور جوشخص كسى دوسرى حبكه مجه يددرُو د بطيعية نووه مجه مينيا وباجأ لاب اور دوسرى مديث جواس عال برولالت كرتى ب كراكي فرشة مؤكل كياكياب كرآب برسلام پہنیا نا ہے اور آپ مصحفّل اس کے جواب کا ہوتے ہیں حصرت الوسر سربرہ رصنی اللہ عنہ سے رواہیت ب مَا مِنْ عَبْدٍ كِيكِمْ عَلَى عِنْدَ قَبْرِي إلا وَكُلَّ اللَّمُ بِهَا مَلُكًا يَبُلُعُنِيْ وَكَفَى اَجْرَ احْرَتِم وَدُنيا اللهُ وَكُنْتُ لَه الشِّيهِ بدًا وَشَفِيْعاً يَوْمَ القِيَامَة لِعِني كُونَ البا آومى منبى جوجُه برسلام بصيح ميرى فبرشراهي كي فريب مكريه كمر موكل كرناب الشداس كعسائف ايك فرشة جو مجدوه سلام بینیانا ہے اس کے اللے اس ایر ونیا بیر مین کا فی ہے کہ بس اس کا گوا و اور شفیع فیامت کو بول گا۔ ان احادیث بیں وجر مطابقت بر ہوسکتی ہے کرسنت افتد میں ہے کر صنور رسالت ما ب صلى الشرعليه وآله وسلم بس ايك مؤكل فرت تدك ورابعه غلامول كسلام بينيار جس طرح باوشاسو كى باركاه بين فاهده ب مگراس ك باوجود بيض بندكان ضاص ا ورمغز بان دركاه عبنه فام شكسته دلال ك درُود وسلام كونود حصنور صلى الته عليه واله وسلم منفر نفيس بهي سنت اور حواب كلام سع مشرّف ومعرم فران بين فياحَبُذا سَعَادَت مَنْ فَازَدِذَالِكَ فَالِكَ فَالِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مَنْ لَيْمَا بس كيا نوش قدمتى ب اس كى جواس كو بينجه يرالله كا فضلب جير جابنا عنايت فرالم بهد خواسند نرا تا تو کدامی نوابی

سب تجع بات بين مرتوكس كويا باورعبدالت جوامم حديث كاكابرين سعيس احكام صفرى مين معيم اسناد سے حصرت ابن عباس رصنی الله عنه سے روابیت بیان کہتے میں کہ أخصرت ملى الشعليد وآله وسلم نے فرابا كه كوئي شخص لين اس مصائى كى فبرسے گذر كرسے مي كوده ونیا میں جانتا تھا اور سلام کرے کہ وہ اس کو بیجیان لیبا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیبا ہے اور ابن عبدالبر نے اس مدیث کو روایت کرکے اس کی تقبیح فرمادی ہے اس طرح ابن نيمير في بهى اسے تقور سے مع فرق سے بيان كيا ہے۔ امام عبد الحق في كتاب ما فيت مِن حصرت عائشہ رمنی اللہ عن سے روایت بیان کی ہے مامِن مَ جُلِ کیندُورُ قَابُر اَبِیْمِ فَعَلَسَ عِنْدَةً إِلَّا سُنَا لَسَ مِهِ حَتَّى بِيَقُومَ كُوبَي إِيها آومى نهيس كرايني باب كي قبركي زيارت كرا اس كياس بيرم ال كريك وه أنس كرا باس سيان المكرد وه انتقى إبن ابى الدنيار حضرت الوسرسه رمني المدعن سع روابيت كين ببركد الدكوي إبية أشنا ى فرسى گذر سے تو وہ اس كو بيان ليا ہے اگر وہ اس كوسلام كرسے تو وہ اس كا جواب بعى ديا إبدالبة سنبموي كففه ببركراس باره ميركا في احاديث وارد موني بين وه فرماني بين كرجب ايك موم عوام كى بدحالت منحقق ب توسبرا لمرسلين صلّى التدعليه وآله وسلّم كا توكيا كهذا یازری توشیق عمری الابیان میں سلبان بن عیم سے روایت کرنے بیس کر مکیس نے انحضر ف صلی احد علیه وآلم وسلم كو نواب مين وجيما تومين في عاص كيا يارسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم بر لوك جوآب كي زبارت کو اُت میں اور آب برسلام کرنے ہیں آپ ان کا سلام سنتے ہیں تو آپ نے فرطیا نکت مل دَ ٱلْمُعْدِعُكُمْ فِي إِن كاجواب مِي عنايت فراماً مون اور ابن عار الرابيم بن ابتار سے روايت كرنت ببركر ميراتيم عج ببن ريارت سيدالم سلين صلى لله عليدة الهوالم والم الأابا حب مين فيرشراف ببينيا اورسلام كبإنواندر سي مكن فيسنا كرفرات بين وعكنيك السّلام اوراس طرح اولبا وصلحاء امت سے بہت می منفول ہے حیات انحصرت صلی اللہ علیہ والم وسلم بعد وفات کے علما رمیر إنفاق ہے اس بین شک نبیں اور اسی طرح نمام انبیار علیهم اصلاق دانسلام بھی اپنی اپنی فبروں میں ذندہ يس ايك ابسي زند كاني سے جو حيات شهدا سے جو فرائن ميں مدکور ہے كامل تراور حقيقت تر بيعا ودكبون فرموعبكه أخضرت صلى الترعليه وآله وسلم نوستبرالشهداريس ورشهدار كاعال آب كم ميزان مي بين اورآپ نے فرمايا ہے كہ تالمبي بغد وَفَاتِيْ كَوْلَمِيْ فِيْ حَاتِيْ سروله الله ظالميندي وابن عدى في الكابل- بعني ميرا علم ميري وفات كي بعدميري زندكا في كيعلم كيطرح ب اورالوسلي المقات حضرت انس بن مالك رضى الله عنه سعدوا بيت كوين بين قال قال مَا سُولُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْانْنِيَا وَ اَخْبَاءُ فِي تُعْبُورِهِم يُعَمَّلُونَ كَمن بِي فرابا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كم انبيا عليهم التلام ابني قبرون ببرزنده يين نمازب ادا فرات بي اورسيقي انس بن مالك رعني المر عنرس روابت كمنت بيس كم الكنبيكارُ لا يُتْركُونُ فِي قُبُونُم هِمْ بَعْدَ الدَلْعِينَ لَيُلَهُ والكِنَّهُمُ يُصَلُّونُ بَيْنَ يَدِي اللَّهِ حَتَّ يُنْفَخ فِي الصُّونِ - كَيْ بِين فرايا رسول العُرسلي المراعلية والم وتم ف كمرانبياء عليهم السلام ابنى فبرول ببرزنده ببن غازيرا دا فرما ننه يبن ا ورمبيفى انس بن مالك رصنى المشوعة مروايت كرت بين كر ألو نبيًا وْ لا يُتُورُكُونَ فِي قُبُونِهِم بَعْدَ ٱلْكِينَ كَيْلَةٍ وَالْمِتَّامُ مُ يُصَلُّونَ بَيْنَ مَيْدَى اللّٰهِ حَتَّ المُنْفَعَ رَفِي الصُّونِ النبار عليهم السّام كوابني فبرول من جاليس ات ك بعد نهي جهورًا عنا ليكن وه الله تنالي كے حضور مين فازيں اوا فرمائے رہنے ميں. بيان كر معور ميں جونكا ماے بہتی کہتے ہیں کہ اگر بصحت کو بہنیے جائے کر یہ الفاظ عدیث کے بین نومرادیر ہے کہ حیات امنيا عليهم السّلام فبورمين مبينير ب سكن جالبس روز ورات كي نعبن مين ان كونماز وغير كي كل ننبير طنى اوربه عمى سبقى كنفي بركدابنيا رعليهم التلام كي حيات بيد دلائل صبحه سع بهت وافع بونى بين اس ذكر ك بعد ايك حديث حس كامضمون برب كرصرت صلى الشرعليدوآله وسلم موسى مليدالسلام كي فيرشرك إس س كذر اورآب فان كوقبر من فاز بيشف دعجها اوراس كرسوا اوراحاديث معي ذكريك ببرس سعائب كاانبيا رعليهم التلام كيساخفه طاقات كرنا اورسانه نماز بیرهنا تابت بوناہے اور سبیغی کتے ہیں کہ ان سب صدیقوں کی بنا اس بات سپہے کہ تی سبحالۂ نعالی انبیار ملیم السلام بربدان کی موت کے ارواح شرافیہ کو بجیروتیا ہے اور شل شهیدوں کے يه الله تعالى ك نزويك زنده بين اس ك بعد صاعفه نفخر أولى مجم نص قراني فَصَعِيق مَنْ فِي السَّلُواتِ وَالْدَرْضِ لِيسِ بِعِينَ بِوجَائِيل كے وہ بوآسانوں اور زمینوں كے درميان ہيں. جعی راه پائے گا اور براور می تنہیں کہ وہ مبنی سرطرے سے موت ہے گرب طالت اس معنی وسلوم كجكيوش مأنا رب كااور بعن كهت بيركه شهدار بكم عداوند سبحانه كدفرمات ولا ماشآء اللهم

كى قىدىكاكران كوجداكر ليا ب نيزير يرسمى كنت بى كرصيح دريت بى آيا ب كرافضل ايام يوم جمعه ب- اس دن مجه پرمهت درود شرکف بهیجا کرو که تنهارا درود شرکف مجه برییش کهاماتا ب صحابة في عوم كيا يا رسول المترصلي الشرعليد والدولم كن طرح عوم بوكا حال الحداب بوسيق بو گئے ہوں گے آپ نے فراہائی سانہ وتعالی نے زبین برحام کرویا ہے کروہ اجماد اغيا واعليهم التلام كوكفائ اور بزار ف رهال صبح سے روا ببت عبداللد بن معود رمنی الله تعالی عند معان كى بى كدفر ما بارسول الله معلى المدوليد والمرصة كر الله تعالى كي زين بيستياح فرفت بیں جواعال امنت آپ کو سینجاتے ستے ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری وفات مبتر ہے تمارے لئے اس لئے کر تمہارے اعمال مجہ پر عرص کئے جائیں گے جواچھے ہوتے ہیں ان پرالٹر تعالی کانسکرا دا کرا ہوں اور جو بڑے ہی تمہارے لئے استغفار کرا سوں۔ اشار منصور لیدادی كنفه ببركه متفقنين متنكليين اس بات بيرهي كررسول خداصلي المنه عليه وآله وتلم بعدوفات زنده مين امت كى اطاعت سے مرور مونى بىل اور انديا دعليهم التلام كے جم مبارك فريس بوسيره مندي موت بدفني كتاب الاعتقاديس كنت بيس كها نبيا وعلبهم التلام كارواح لبعاقفين مون كانبيس والس لوا دب ما نف بين اور به شهدا، كي طرح الله تعالى ك نندو كب زنده مين كيونكر سنيمير خداصالية عليه وآلم وتم فيان كي ايك جماعت سيشب معراج كوا تناع اور ملاقات فرائي تني اور صاحب "مغيص شافعير كففي بركد جو مال انحضرت سلى الشعليد والدوسلم كا بافي روكيا ب وه أب كى بليبت بين باتی ہے جس طرح وہ آپ کی حالت حیات میں تفا وہ وراثت کے طور پر منقل نہیں موسکنا حبرطی وومرے اموات کا بوتا ہے۔ اس کی سبل برے کہ اس کو آپ کے عیال میں خرق کیا جائے اس ييں ميراث كي نقتيم كا اختبار لمحوظ نهيں اور اس كو آپ كے خصا نص سے شمار كيا كيا ہے اور امام الحرمين فياس قول كي تعديد كى ب كريد موافق سيت صديق رمنى المترعن كي ب حوّا تحفرت ملى الترمليدواكه وتلم نے مال جيوڑا منفا انتنى اوران آمر كے كلام سے خلام ہونا ہے كہ احكام وسابعنى مايت بين ليس ان حضرات سلام المعليهم المبعين حيات فنهداء سے احص الحمل و أغم بع پنائىچە ندىب مغارومنصورى اوركلام بىرقى بدعن مواضع بى اس بات كى طرف بىمى ناظر ي كه حبات انبياد عليهم التلام مثل حبات شهداء ب است مراد فقط تشتري ب اصل حيات

من اورجيع خصوصيات بين رفع استبعاد منيس اور جو كير لدجن على، في اس مقام بينذاع كباب كرمراد اس حیات سے وہ حیات ہے کہ حق سبحالہ و تعالی نے شہراء کے لئے فرمایا ہے آخیا و عن کر مجتبع ينزز فتونك وارد منبيل كي جاسكني كيو كمه ننهيد بيداحكام موت مثل انقطاع بلك وغيره أو جاري بي اورلبين كنظ بين كرامام بي تعبّب بي نوو تو كنف بين كركات مسول اللبيع ف كذال السُوع ك مَاتَ وَهُو رَاحِن مِنْ الْعَنْتُونَ كَه وصال بإيا رسول الله صلى الله عليه وآلم وللم فالني بويال مچھوڑ کراور آپ نے دصال فرمایا اپنی امست کے دس آ دمیوں سے مہت راضی ہوکر بوب آپ کی نبن موت سے کی جاتی ہے تو بھر حیات کا واقعہ سی کیا! امام زرکتنی فرمانے میں کانعزب کامقام مى نىيركى ذكر كات فَاخْيا ، الله تَعَالىٰ آب في وصال فرمايا مهراك تعالى فانسين زنده فرما ديا اور شهرتاني فاية المام بين كهة بين وه الم الحربين سے نقل فرما نے بين كر پنجيبر فعاصلي الله عليه وأله وسلم زنده بين اور لوگ جوصلوة وسلام آب پر بھيتے بين آب سنتے ميں ام سبى رعمته السُّرعليه شفارالتقام مي كففيل كرنى ملى الشرعليروالهولم كي موت بعيشه كي نهيل ب الشرفعالي في والقدموت واجرائ سنست كع بعدآب كو زنده فرما دباب اور انتقال مل اس موت سعه مشروط ب جوجه يشر كى سويدحيات شهيدوں كى حيات سے اعلى واكمل ہے اور اس كا نبوت روح كے لئے بے اشتباه ہے۔ ریاجم مبارک احادیث سے نابت ہے کہ انبیا بعلیم اسلام کے اجماد لوریدہ نہیں ہونے اور روح كاجمد كووث أنا بهي جميع اموات كے نظ ثابت بود كاب اس مين شهيد غير شهيد كا سوال منیں ہوسکتا کام توفقا روح کے بھر آنے کے بعد باقی سنے بی ہے اس طرح برناس بهرزنده بوماناب يصدونياس زنده تفايليجم بياروح كوزره وملب اهرباس في فدرت اورمشيت اللي بيمنحرب ابل منت والجاعت كزرك برامرعادي كر زندگي رُوح كى ايك كونة الازم ب برام تفلى منيس اس من عقل كے نز ديك بر ميائز ہے ليس اگر اس بيكوني دلبل معتى صحت كويني تواس كا اعتقاد واحب بوجائيكا علمار كاليك كدوه اس كا و الل ہے اور اس کا اثبات کیا ہے اور حضرت موسلی علیدالتلام کا قبر شریعب بیں نماز ادا کرنا اس کا منبت بداس لنے کو نماز لینر میان کے موری نہیں سکنی جو محل صیات ہے اوراسی طرح ہو معفات ندكور بوئي بين معراج شراعيف كى رات كو اور انبيا، عليه السلام كى طرف نسوب بين وهسب صفات جسم ہی کی بیں انتها ننمیں جاننا جائے کہ تمام اہل سنت والجاعث اس بات کا اعتقاد کمتے بس كذنهام موتى كوا وراكات مثل علم وسمع وغيره حاصل الميه بينهم بات امور اموات كوعمومًا اور انبيار عليهم اسلام كوخصوصًا حاصل مين أوراحا ويضعيد بات نابت بويكي ب كدمرده فرمي بھرزندہ ہوتا ہے مگریہ بات کسی صدیف میں بھی تنہیں وارد مونی کہ عود حیات کے بعد دوسری بارىمبرمون ميى آتى بلداس نعيم قرو عذاب كا ادراك نوقيام قيامت نكريتا ب اس میں قطعا شک منہیں کہ احداک تنرط حیات ہے مبکن کھاہت کرتی ہے اس کے اجزا سے کسی ایک جنو کو کرچین سے اس کا جنہ قام نہ ہوجی طرح کہ دنیا میں فائم تھا با وجود استعنا سے غذا کے برائے حصول قون قعود عالم میں کیزوکہ غذاجیم کے ابک عادی ہے جس کا جیم متماج ومشروط ہے لین من تعالیٰ قا درہے کہ اس کے بغیر بھی زندہ سکھے اور حبم کے لئے لعص کیچرا کیے احوال سدا فرا مے کہ بین اسی طرف توم بھی نہ کہے اور غذا کی احتیاج مجبی نہ رہے بالبعن کیفیات بین میں ایسے ببدا کر دے کرحس کی وج سے غذا کی احتنیا جی نک مبھی نہ رہے جس طرح دنیا میں بعض احوال خوشی فرخ ومرور باغم وحزن کی وجرسے آ دمی کو مدّت تاک کھانے بینے کی احتیاجی نہیں بڑتی بلکہ بازنک بھی مندیں بڑنی اگر برنسلیم تھی کیا جائے کہ حیات کھانے بیٹے سے ہوتی ہے نو دلیل تصر مندیں جا کرنے كرالله تعالى في ما فعاني يبين كوحيات كاسب عشرايا ب اسى طرح اوراساب معى اسك پاس موں كرمن مير بقائے ابدان منوط مو إنكما على كُلِّ شَيْئ تَكْدِيْرُ -

قدون المقتین کمال الدین بن العام رحمة الدر علیه میایده مین فرمات بین کدابل مین کے انفاق کے بعد کر روح فرمین الدراک کرسکن کے بعد کر روح فرمین الدراک کرسکن ہے۔ بہت سے اشاعوہ و صفیہ نے روح کے اعادہ میں ندود کیا ہے۔ روح و صبات کے تلازم کو منع کہا ہے اس کے علاوہ عادت اللی اس پرجاری رہی ہے کہ حیات کا بقا روح سے ہوتا ہے ور نہ در اصل امکان حیات و قدرت پرور دگار عز شانہ اجمام کے احیاء بلاقیام ارواح کے متعلق کوئی اضاف نہیں بیس بیمن علمائے عند نیہ اس امرکے فائل میں کہ جدمیں وضع روح بوتی ہے اور بعض قائل میں کہ تجدمیں وضع روح بوتی ہے اور بعض قائل میں کہ اتھال روح می گرفتار ہوئے بانتی قائل میں کہ اتھال روح می گرفتار ہوئے بانتی قائل میں کہ انتیار اور ترتیب آثار و فصل ج جانا جائی دون افراد ترتیب آثار و فصل ج جانا جائی کہ حیات انبیاء علیم السلام اور ان کی اس صفت کے نبوت اور ترتیب آثار و

احكام بيركسي شخص كوعلا بيرس اختلاف نهبر بسواك اسك كرايا ال مصرات كا وجودايني فبورسي متقرو قرار بذيريب ياكبونكر العف علار فاستقراركي بابت كلام كباب ينانج شيخ علاالذين قونوی جو علما ئے شافعبہ کے محققین سے بین کننے ہیں کہ جو کچھ مچھ پیز طام رہوا یہ ہے کہ اس بات كا اعتقاد ركفناكه انبياء عليهم التلام ايني قبور مفدس مين موجود زنده بين السي حيات سعجو وفات سے مہلی تھی کچے فرعی متلہ نہیں ہے "کہ اس میں دلائل طنبہ غیر قطعتیہ اکٹفا کیا مباسکے اور عینی شاہروں سے نابت ہو پاکا ہے کہ اس حفرات کی مہلی حیات روال بذیر ہوچی ہے اور اس کے عود کے لئے کونی دلیل فاطع و مختت ساطع در کارہے کہ جس پر اعتقاد کیا جاشکے اور جس پر عمار ا اعتقاد ہے كرية صرات عليهم المقام برور دكارجل جلاله كعال عالم حيات بي بي اكي اليي حيات س جومتغارف حيات سے انحل وانثرف واعلى ہے اور ہم اعتقا در كھتے ہے كة تصنب ملى الله عليه وآله وستم رفيق اعلى كما ساخه سلوات عُلا مين نروسدرةُ المنتلى عِندَ هاجَنَّهُ الما ولى ميرمومِ یں اور سرحالت قبر شراعین میں مقبی ہونے سے افعنل واکمل ہے اگر میں مقتا اے حدیث نبوی صاباللہ علبه وآله وسلم سينتا بت ہے کہ مومن کی قرنا حذبالاه وبیع اور فراخ کر دی ماتی ہے مگر قرشراعینہ انحضرت صلى المتعليه والهوستم كي وسعت حد تومعلوم منييس كي جاسحتي لكبن آب كاج تت اعلى بين منها كدحس كاعرمن سلوات وارحن ب اكمل واعلى ب كبونكه حديث بس أياب كرانبيا عليمالتلام كوجاليس روزك لبداين فرشراف بين مين حيور اجاتا اوريه صرات ليف رب كالمواري تا نفخ صور نماز برخصنے رہتے ہیں اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ میں اپنے رب کے نزدیک گرامی تر موں اس بات سے کہ تجھے نین روز قبر میں جھیوڑے۔ بین طاہر ہوا کہ قطعیت انبیار علیم التلام كي قبور شرففيه بين زنده موجود رسبنے كى حبيباكر عيلے حبات كے تقے مفذر ہے مگرموسان كافبريين نماز بيرصنا بميشه قبريين رجف بيه ولالت منهبل كرتا اور كبونكر دلالت كرے مالانكه حدسيث صيح بي آيا ب كر انحفزت معلى فتدعليه وآله وتلم ف انهيل اور ديگير انبيا رعليم اسلام سيآسانون میں ملاقات فرمانی تنفی لیس وجہ توفیق ان دونوں احادیث کی بیہے کہ میں حضرات اس کے باوجود أسانون مير رست بين مكركمين كتعبى اور حجر بهى تشريف ساج الفيين عواه قرمونواه كوالي اور مقام اس حار بالارم منہیں آنا کہ قبروں میں ہمیشہ رہتے ہیں رہی کچھ کلام فونوی ہے اس سے مینی

معلم بولب كر فونوى كوا بنيا وللمالتلام كقبور شراعنيين موجود سنة بين تردوب سكن اصل مُرعا تنون حيات ب سكن حيات نند بدورد كارعز اسمدُ متم ومقريب صرف اس دج سے كدوه دبیا قطعی که نفی قرآن ہے سے تابت ہے بنانچہ و فود بعد از ابرا و کلام کیتے ہیں کہ دوسری قبم کی مبات کے اثبات میں جو اس حیات کی مفارز حیات متعارفہ ہے جو کھانے بینے پر موقو ون منیں كسى طرح كى نزاع و ترود كا باعث نهين ليس عاصل بيه بُوا كه خلاف فقط صرف اس بات مين ٢ كرأيا ابان شرافير صفرات ابنيا وعليه اسلام ابني قبور شرفير مين يمشه مقيم بيريا نهيس و بعدان تبوت اصل حان مانيين كه بال دليل قطعي ياغ قطعي بابت استمراد يا عدم استمرار كيد مينيس ہے جولوگ یہ کننے ہیں کہ انتیاد علیهم اسلام کے ابدان شریفیہ ممینیہ قبور میں نہیں رہنے ان کی وليل به ووحديثين بين علما كانبياءُ لا يُتَرَكُّونَ من ها مَا النَّهُم عَلَى مَ إِنَّ الله الله الله المعالم ال ر ما كنش وجود مباركه ابنياد عليه ماستلام بفنبود شريفيركي وليل بدوو حديثين بيس ١٠ الأنفِيبًا مُ الحكياء وفي قُبُورُهِمِن كَيمَكُونَ اورووسرى مَانيتُ مُوسى مُصَلِّياً الغ ندكوره بين موجب اصول صريت إذا لَعَالَ جِنَالَتَا قِطَالِيني حب وو مديني متعاص بول تو دونوں كوما قط كر ديا حالا ج اس ميں قطعًا فنك مندي كر حضرات النبياء عليهمالتلام ك اجهاد مباركه كو فبوريس مكها جانا معائ اورمشا برجهاو اصل پنے حال میں مانی رہنا ہے اور اس وفت تک نتقل نہیں ہوتا حب ناک کہ اس کے خلاف دلیل قطه ينابت وقائم نه مواب بيار حقيقة كولى دبيان فائم نهير مولئ بين است بئوا كرجى حيات كقطعين تابت ہوتی ہے وہ قبور میں ہوگی نہ سموات میں والمتداعلم! اور مقفین اہل صدیت اور ال شراح اس بت بيه بين كر الأنْفِياءُ لاُيتْرَكُونَ وَكِذَ اللَّهُ تَا ٱكْمُومُ عَلَى مَنِ إِلَىٰ اخِرَهَا معت اوران عرشوں کے كونهين مينجي مين اور ماير شبوت بك منيس بينجي مين ماولوں میں سے کوئی توسو بفظ سے مطعون ہے

اور کوئی اس سے بھی زیادہ مطعول ہے اور اگر یہ حدیثیں صبح بھی ہوں توان کی
"اُویل یہ ہے کہ مراد کرک سے عباوت سے بے شغل رسنا سے اور لبد گزرنے میت کے بھی قبر
سی میں مشتول نماز و طاعت حق تعالی و تقدس میں میں مبلہ انحضرت صلی اللہ علیہ والہ و مقم کے فضائل
میں آ با ہے کہ کوئی پنجیر ایسا منہیں کہ لبدتین مدت ہے اپنی قبرسے اٹھایا مذح ایسے سوائے میرے کہ میں

ف اپنے بروردگار تعالی سے اپنی است میں نا فیام فیاست رہنا مانگ دیا ہے تاکہ میری است میں منکی کھی و کا کا کہ میری است میں نا فیام فیاست رہنا مانگ دیا ہے تاکہ میری است میں وے گا جب نکے و کا است فیاں بین رہے ، نزول بلا وطول عذاب سے مامون ومصون بوں اور موجب سیاقی اس معدم بنونا ہے کہ استمرار واستقرار قربیں بھیفنت حیات حضرت مرورا نبیا ، صلی الترعلیہ والد واللہ علی میں بیا و اللہ علیم الشام کو اصل حیات عنداللہ تعالی تا میت ہے جس بر سب کا اتفاق ہے ، والتراعلم ا

روايت بهدر باغبول نے حضرت عثمان بن عفّان رصنی الندعنه کو محاصره بین ایا تولیعض اصحاب ن ان سے عوض کیا کہ بمارے نزومک مسلوت یہ ہے کہ آپ اہل شام سے جا بلینے ناکہ اس بلاہے آپ کونجات بل جائے فرمایا میں مرکز مرکز روا نا رکھوں کا کہ اپنی دارالہرت سے جدائی عاصل كرون اور انحضرت صلى المتدعلبه والدوسلم كي مساليكي كو يجيوز دون اور فضيه مهاع سعيدين المسبب آيام واقعه حرة مين حجره شرفيق سے آواز آذان كى تين دن مك سننامشهور بسيد مگروه كه نونوي نے بس كو تغفيل وتزبيح دى بي كرا تخفرت صلى الترعليه وآله وتلم كابهشت ببررمنا قرمبارك كرسن ا فضل و اشرف ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ حب ایک اونی موس کی قربینت کے باغول میں سے ایک بإغ وقي بعد توصرورى ب كرقر ستراب سيرالمسلين افعنل رياص الجنت بوكى اوريريمي بوسكناب كرا تحضرت صلى المترعليه وآله وسلم ك تصوف ونفؤذ سن فيرشريف السي حالت بيدا بهوكئ ب كريموات و ارض اور جنات سے حجاب الله كئے ہوں اس كے بغير كه آپ اس عبر سے نقل فرا مكر ك يؤكد امور آخرت واحوال بدزخ احوال دنبا ببيفايس نهبس كئه حباسكتة اور صفرت موسى علىيالتلام كاقبر مبارك بيس نماز يرهنا اورسرور عالم صلى الشرعليه وآلم وسلم كاطلحظ فرمانا منقول عاور فونوى في انهبس آسمان كاواقنه تنلابا ب كرا منيا عليهم التعام ما وجود لبيخ استفرار برسموات ك كسبى كسبى اين فبور شرعنه مي سمي انتقال فرمالينة بين جوكوني ال ك استقرار كا دعولى قبور مين سون كاكرناب اس كم عكس كي طون جأنا اور كمناب كربا وجوداية فبورم بزفرار رسخ كالبعن افات ابن فوت ففوذ سع جوان كورى كريب ملوات بر مجى عوج كرماني بين كالبركنام كرمراد بيب كمانحفرت ملى الترعليدواله وتلم انبیا علیم التلام کوفروں میں لینے مرور کے دفت اسانوں سے دکھینا جن زنزیب سے د خرکورے تو

اس صورت بین حال فاعل سے بڑا نه معفول سے پس استفرار اُسمان میں حصرت صلی التّد علیہ والہ وسلّم کی صفت بين صفت انبيا عليهم اسلام كي اگرم بيتا ويل خلاف ظاهر ب اور شيخ ابن إني محرو المجد يس كينغه ببركم آنحضرت صلى الشرعلية وآله وستم كالأمنيا وعليه السلام كوشنب معراج ببرياسهانون مبيه وتجمعه نا ببندو ہوہ بہتے۔ اقل برکدان کو آپ نے آسمالوں میسے ان کی فبور میں دیجھا ہوا ور جا کنہ ہے کہ حن تعالی نے انحصرت صلی اللہ علیہ والہوں آلم کو اس فیم کی فوت بصرعنا بیت فرما کی سو۔ا س کے مطابق كرآب نے فرمایا ترا مُنیث الْجَنَّة وَالنَّارَ فِي عَرَضِ لَم ذَا الْحَالِطِ لِعِنى مِن فِي اور نار کواس حائط کے عرصٰ میں دیجھا اور بیر دو وج کا اختمال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کرجننٹ اور نار كوايك بي حبي صطاحظ فراما موجيب كوني كه كريم أينت المهلال مِنْ مَنْزِلِيْ مِنَ الطَّأْقِ وَالْمُرادِ مَنْ وَضِع الطَّاقِ لِينَ وكِيما بِينَ عَظِل كُوا بِنِي مَنْ ل كَ طَاق عد دوسري بركراف إنَّال نے صورت مبنت و نا رعوض حالط میں منتمثل کر دی ہو اور قدریت دو نوں کی صلاحبت رکھنی ہے۔ دوسرى وجربي بع كرمائز بكر أنحضرت صلى الته عليه والهوسكم ف انبيار عليهم السلام ك اجماد كونه دكيها موطكران كارواح كوان مى كى شكل مين ديها مونسيرى ومربر بياك فادرمطلق في الخفرت صلى التدعليه والموسم في تنظيم في خاطر البيار هليهم السّلام كو فبرون سيرًا على كرَّاسمانون بيدكيا نفا ان كى جهت سے انحضرت سلى الله عليه وآلم وسلم كولينارت وانس عاصل مو با كوبى اور امر منظور مبوكم ہم کواس پر اطلاع نہیں یہ ساری وجہیں منل ہیں اوران میں سے کسی کو دوسری بر رحجان منہیں اور فدرت كامله كل كي صلاحبت ركعني ب انتهى ١٠ ورجو كيد دلال و وا قعات وجود ا قدس سرور عالم سلى النه المار والموسلم ك فرمهارك بين رونق افروز بوني بدولالت كرتيب ان بيسايك وافغه سلطان سعيد فورالدين شهيد كاواقسب جرعه هدي كوواقع بواكة انحض ساله عدياله وتم نے اس کوایک رات نواب میں نین بار خبر دی کہ ببند ایک نصرانی آپ کی فرنٹر دینے کی ابت انسور نعديث كئه بوك بين اوراس كالهزار آدميول كما منفدر بنبطيته كومينينا اور دونول ملغول كأفذار كرنا اور معيران كوحلوا دينا اور معير عجره شراعب كارد كرد خندن كعدوانا اور مهراس كوسبيت يان كس عصروانا وغيره وغيرو حس كا ذكر مفعتل بم نه درميار فيضائل مسجر نبوى صلى التربيلية الموقم مِن إلى كما ہے اس قصته كوجمبيع مؤرخان مدينه منوره مثلاً مشخ حبال الدين مطري ومجبّدالدين فرزآمارن

وغیرہ علمائے اعلام نے ذکر کیا اور تصبیح کی ہے۔ امام عبداللہ بافعی سلطان مٰرکور کے ترقیم میں بکھتے ہیں کہ
کہ وہ بصن عرفائے نتیوخ سے تنفے لبصن نے کہا کہ سلطان نورالر بن جالبس اُولبا اوراس کا صلاح لائین نین سومیں سے شمار کیا گیا ہے۔ ابن انٹیر کھنے ہیں کہ مُیں نے تواریخ ملوک و بنتے کر کے دیکیما تو خلفائے را شدین اور عمر کہا عبدالعرمینہ رضوان اللہ علیہ ایم عبدالے بعد با دشاہ سلطان نورالد بن کے بدار کسی کو نبک سیرے نہیں با با اور سمی تعجب ہے کہ اس کے ترجیم بیں اس کے قصتہ کو ابن اِنٹیر نے دکر کبوں نہ کہا واللہ اعلیہ ا

مان جان جاہیے کہ علامہ تونوی بعد نرو و وجود انبیا، ور فبور کے لہاہے کہ یہ کمان منہیں کہ ناچاہے کہ ان جفرات کی توجہ ابنی فبور مفد سے منفطع ہوجی ہے اور ان کا تعلق ابران سے مرتفع ہوجی ہے بدکہ ان کے اور ان کی فبور شریفیہ کے در مبان ایک البیاخا صفیعلق ہمیشہ کے لئے تابت ہے کہ اننا دو سرے منفا مات بین تابین نہیں اور اسی طرح نمام فبور مومنین اور ان کے ارواح کے درمیان ایک فنا مرتب میں بین اور اسی طرح نمام فبور مومنین اور ان کے ارواح کے درمیان ایک فنا مرتب میں اور جاب سلام ویت ایک فنا مرتب کہ درمیان کیا ہے۔ فنا مرتب میں زبارت کا استعباب نمور سے اس کے بعد مہت احادیث نفل کرکے بین کہ مردوں کو ادراک سمع حاصل ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ مردوں کو ادراک سمع حاصل ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ سمع ایک ایسی صفت ہے جو مشروط بحیات ہے لیں تمام مُرد سے در موال کی میں بین اس کی جیات جیات شہدار سے میات اخبار علیم اسلام کا مان ترہے ہیں بارہ میں تحقیق و محتار مجبور علمار و بی ہے جو نام الدین سبی نے نقل کی ہے واللہ اعلم بحقیقہ المال بارہ میں تحقیق و محتار مجبور علمار و بی ہے جو نام الدین سبی نے نقل کی ہے واللہ اعلم بحقیقہ المال والیہ کروہ کو مال ا

حبب بلسار كلام وتحقيق اين مرام حقيقات نظام سيان تك بهنها الديم في مدنها ت كم تعلق فصل موسات كم تعلق فصل جومود بميل ونتيم مقعود عقد ان كي تنتريح لازمي سيحفظ مهوسة تفعيد بلا واجمالاً " بمني كه زا موزون خيال كه زا مول."

بین منجمن اقل ابت حدیث الاَّسَ دَا ملْتُ عَلَیْ سُ وَحِیْ - به عقدہ بڑامشہور ہے کر حب کوئی امّتی آپ برسلام عوض کرتا ہے تو آپ کی رُوح پاک صرف جواب کے لئے جسم پاک بس لوٹ آتی ہے اور مجبر اس سے حیات دائم اور سمشیکی ٹابٹ منہیں ہوسکتی اس لئے کہ اُگر حیاجے وائم وستم ہونی توسلام کے وقت اوٹ آنے روح مبارک کے کچے منے نہ ہوں گے کیونکہ اس کے عنی

میں پی کر سلام کے وقت روح مبارک اوٹ آتی ہے جو حادث بردسلام ہے ہوآب اس اشکال کا

مواب علاء نے کئ طرح سے دیا ہے جبانچہ میں لا جواب یہ ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کرتی تعالیٰ

میری روح کو جھ پر میمیرلایا کہ بیں روّ سلام کرول اور اجھن طلبا لببب رمائت فوا عدنحو کرتے بیں

میری دوح کو جھ اور اما وہ افران حال ہے زمان فعل کے ساتھ اس وقت کہ وہ اس بات کی کلام جا ہتا ہے

کہ روسلام اور اما وہ آپ کی روح مبارک اتمنی کے سلام کے وقت سے مقارن مواس کے بیطے

مربود یہ ممل مناقت وگفتگوہ و فیہ و ما فیہ ا

دومسر البحاب برب كررة روح سمراد روح سى نبير ب كاسريان فالبميت مي موطكه اس سے مراد برہے كه روح اقدس واطبر شهود و صنور حق جل و على سے متوجه اس عالم کی طرف ہوتی ہے اورعرض کنندہ سلام کوا فاصنت وادراک کرنی ہے۔ برجواب بالکل آسان ہے بینی رُوح شراعية زائر كى طرف النفات معنوى فرماكراس كارد سلام فرماتى سيد لبص في كماسي كرير کلام) مل ظاہر کی مندار برخطاب ہے کہ موٹی کو ہے۔ رو روح نفاہم وتعارف مکن ومتصور نہیں ضلاصه کلام صرف کنا برسماع ہی ہے مگراس کا آنم و احمل حجاب بر ہے کہ اگر روح کو نظا ہر سریعی محل كرير تواس كابقا قالب شراعب مين الم وستمر بونا تابت موتا ہے كيونكه حب اقل شخص کے سلام کے وقت روح میرفتوح انحفرت صلی اللہ طلبہ والہ وتم بدن تفرایب بین مرسل اور ربوع كمنان بهوائي تواس كمتعلق فبفن بونے كااعقا دركھنا بغير دليل كے نابت ومعقول نهيں وسكتا ورنه بے حساب موتوں کا رگاتار واقع ہونا لازم آکے گاجس کا کوئی فرونتہ بھی قائل نہیں صالاتکم كو في ساعت البي نهب كدكو في مذكو في أب كا امّني أب بير ملام منه بيينا سوليس اس صورت ببر مجي دالم حيات و دالم ردّ سلام نا بث بنوا ا ورسنين معبددالتدين شرازي كمنته بيس كه قول مبارك سرور عالم صلى النه عليه والروطم مبرحرف استعلاء كا أنا اس كى دبيل بي كراب بريزول درود بدرج ومبنون ہوتیت وانا نبیت ہے ایس گویا روح عبارت ہے کسی خاص دھنع کے بیدا ہونے اصل وجود حیات کے ساتھ کر اگر بر کہ ہیں کہ شرکہ شرکہ فرخی بی بخستر دی توالینہ ہمیشہ زندہ تہ رسن كانوتم بونا فاقهم!

پہلی وحبر کر اس مجگہ صلوہ بعضے وکرو دُعا کے ہیں جواعمال آخرت سے ہیں۔ ووسمری وحبر یہ کہ انبیاء علیہ اسّلام شہدار سے افضل میں اور شہدار خدا کے نزدیک ذنبہ میں لیں اگریج کریں تو بعید نہیں ہوگا ۔

الملیم السّلام بذراید وی آب بر طاہر روئے بین جن کو آب نے بوج کمال نقین کے مشاہدہ کا علم دے کررویت اور نظرت نعبر فرمایا ہے .

منيح علا والدين قونوى كنف بيل كم

بعید منه بی که ارواح مقد سرانبیا، علیم السلام لعداز مفارقت ا بان نتر لیند مهز که طالعه که ارواح مقد سرانبیا، علیم السلام لعبداز مفارقت ا بال نتر لیند منتش می منتشل مع جائزے که ارواح ا منبیا، علیم السلام بعی متمثل مع جائزے که ارواح امنبیا، علیم السلام بعی متمثل مع جائزے که ارواح امنبیا، علیم کار بی تصوف تعواص مبندگان کو حالت حیات میں میں مع اورا کیک دوح جیند بدنوں میں سوائے بدن معہود کے متصرف مو

چنانچه لدمن محققدن حقیقت ابدان میں انجھنے ہیں کہ

کہجی الیا ہوتاہے کہ ان میں سے ایک کسی کارگر جاتا ہے۔ بھیر دوسمری کار بھی ، اور میلی کار اس کے بدل اس کی شیح و مثال رستی ہے .

ا ورصوفیة قدس التداسرار بم درمیان عالم احباد اور عالم ارداح کے ایک اور عالم متوسط تابت کرتے ہیں اس کا نام عالم مثال رکھتے ہیں وہ اس عالم کو عالم احباد سے لطیعت تراور عالم ارواح سے کشیف ترکھتے ہیں .

ارواح کا مختلف صور نول بین ظاہر ہونا اور صفرت جریل علیہ اسلام کا حفرت
سلی استر علیہ وآلہ وسم کی بارگاہ افرس میں بھورت وجید کہی رضی استر عینہ اور صفرت
مریم علیہ السلام کو بھورت بشرسوی الخلق بھی اسی عالم مثنال بہت ۔
اسی بنا بہ حائز ہے کہ حضرت موسلی علیہ اسلام با وجود اس بات کے کہ چھٹے آسمان بہ مستقر بدوں اپنی قبر شرفیہ بین بھوورت مثنال متمثل ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دونوں جگھوں بہان کو مشاہدہ قربایا ہو مثنال عالم کے ثبوت کے بعد بہت سے مسائل کا جواب رکل آتا ہے اور بہت سے اشکالات مثنل بیان وسعت جہت اور اس کے ملاحظ فروانے کے عرض ما کی اور بہت سے اشکالات مثنل بیان وسعت جہت اور اس کے ملاحظ فروانے کے عرض ما کی اور بہت سے اشکالات مثنل بیان وسعت جہتے تو اور اس کے ملاحظ فروانے کے عرض ما کی جسم استرام اور غیرا نبیا کی موقوف ہے اس عالم کے شیصف بہا اور حین تی جے کہتے بنی مصنی تا نبیا ،

کے دیکھنے کی صفرت موسی اور صفرت بونس علیماالسلام کواس شخص کو ماصل ہوسکتی ہے جوروہ انیت کے زبان و مکان کو سیکھنا و ترکیان فران و مکان خوان دمان کو سیکان میں فرق کرے اور درمیان زبان و مکان جو ما نیات کے مبیا کہ بعض معقبین صوفیہ نے کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عالم میں زبا نہ طرف ماصی و تعقبل و حال پر منعتم نہیں ہے اور کوئس علیہ السلام کا مجھیل کے پیٹ میں ہونا اور صفرت موسی علیہ السلام کا دیائے نبل کو عبور کرزا اور حالت و جو د آنحفرت صلی الشرعاب و آلم و سلم کی ایک ہی ہے۔ حالت روسیت صفرت ملی اللہ علیہ والم و سلم اللہ و اللہ

واللذأ فكز وغلب أنسكم فه

دیارت حفرت سببالم سلین صلی الله علیه واکه و تلم کی باجاع علما کے دین فولاً و فعلاً سعب سنتوں سے افغل اور جمیع متعبات سے نبا دہ مؤکد ہے۔ نامنی عیاض رحمتہ اللہ علیہ کہنے ہیں کہ زبارت فراطم ریول اللہ صلی اللہ علیہ والہ و تلم سنت مجمع علیها ہے اور ایک البی ضنبات ہے جس ہیں سب کی رغبت ہے لیعن علمائے مالکیہ رجمع اللہ تنالی اس کو

حاجب كنظ ميں اور دوسرے اس قول كى تا ويل سنن واجبہ سے كرتنے ہيں گوياسنن واجبہ كسنے سے مراد

سنت مؤلدہ ہے۔ کافی تاکیب سے اور اکثر علیاء اس بات پر بیں کہ بعد اوا کے ج فرض فر بارت سنت ہے۔ قامنی حمین جو مشام برائر شافعیہ سے ہیں۔ کفتے ہیں کہ حب ج سے فارغ ہو چکے توطیعے کہ ملتزم کے پاس جاکر مقم ہے اور دعا کرے اس کے مینہ منوّرہ کوائے اور زیارت سید کا کتا ت ملیا مشتر علیہ والہ وقم سے مشرّف ہو۔

تامنى الوطالب كنفيل كه ج اورعره كابديهمستب ب كرقصد زبارت أنحفرت ملى التعليه وآله وتلم كرسه اورحن بن زبا وحضرت الام إعظم الوُمنيفية عليه الرحمة سه روايت كرتيبي كرماجى كے لئے احس بات برہے كر يہلے كم آئے مناسك عج كجا لائے اس كے بعد مدين طبيراً كے اور زمارت سے منزون موا ور زبارت انحفرت ملی الله علب والدولم حفرت الم الومنيف كے نزدبك سارم مندوبات سے افعنل اور سارے متعبات سے مؤکد قربیب بدر طبر واحبات ہے۔ اور حیاروں ندامب کے علما، ج کے مقدم کرنے کی تصریح کرتے ہیں اور بعض کہنے ہیں که اگر مدینه منوره ج کی راه بی بیشت تواولی میه که پیلے مدینه منوره کی زیارت کرے اور اس کے بعد بچ کو جائے بعض سلف باوجواس بات کے راہ جے مربیہ منوّرہ کی طرف نہ ہو تو بھی نبارت مربینہ منوره كومنفدم ركحتة بين اورلوارم وقت سے شار كرنے بين اور بالجا يعن نالبعين كوفصد مكر منظمه بر زیارت مدینه منوره کومفدم کرنے بیل کسی قیم کا خلاف نبیرم ہے اور تاج الدین سکی رحمت الله علیہ نے حضرت صلى الله عليه واله وللم كى زيارت كى فضيات كو باصول اربعه مشرع باين كياب مكركتاب المله مي حَقْ نِعَالَى كَفُول عِ وَكُو الشَّهُمْ إِذُ ظُلْمُوا الفُّسكهُمْ جَا ولكَ الله لين الريولاك ابنى ما فول ي ظركرين ا وراكين تيرب باس اع محتصلى الله عليه والهوسلم- اوركها كديد آبيت دالات ترغيب حاصري لكاه رسالت بيناه ملى المتدعليه وآله وسلم ميركر في به اوراس بات كي نرغيب بدكه أسّار عاليه بير ماصر موكر سوال مغفرت كربى اورحضرت صلى المترعليه وأله وتلم سحانت ففار ماتكيس صلى التدعليد وأله واصحابه وبارك وتلم كا يه رتبعظم بب جو متقطع بون والانهب اس لك كم انحفرن على الدعليه وّالدولم كي حالت حيات وعات بابرے اور انحضن الدعليه والم وللم كا ابنى امت كم الله استفار فرانے كا ثبوت بعدار موت بذرايه عرص ملائكم اعمال شار بحفور حضرت رسالت بناه صلى التدعلب وآله وسلم ب بنانج بم م تفصيل ميل بیان کر بھے بیں اور آپ کے کمال دھٹ سے جو مال امت پرمبذول ہے امید بے کہ اسار شرف

پر ماصر ہوئے والے کے حق میں منبست اوروں کے بیراستنفار نہایت ہی ابلغ واوکد ہوتا ہوگا . اورسار سے علمائے وقت نے حضرت ملی اللہ علبہ والہ وسلّم کی حالت حیات و مات کا برابر بونا اس آبه نتراهنيه سيسمهم كرآ داب زبارت مين محم ديا ہے كه اس آميت كوحفوري كے وقت پڑھ كرطاب نفرت اس جناب رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم سعكما كرين اور سكايث اعرابي كي جو لبد و فات أخفرت صلى الله على وآلم وتم كى زيارت كے لئے آبا نفا اس نے يرابت تشراهني شيسى تقى جومشہور ومعروف ہے اور مذابب اربعر میں سے جس کسی نے بھی مناسک ج میں کونی کتاب مجمعی ہے۔ اس نے یہ حکایت ممى كمى باوراس كے برصنے كا استعمال كيا ہے اوربت سے المما علام نے اسا نيرمعرضي سے روابت کی ہے کہ محدین حرب اللی کنظ میں کہ میں نے مدینہ میں حاصر موکر زیارت قر تمانیہ كا نترف حاصل كميا اوراس كے مقابل بيٹھ كليا ايانك ايك اعرابي آيا اور زيادت كى اوركىب كِلْكَ بُرَالدُّسُلِ مِنْ تَعَالَى فَ آبِ بِراكِ كَنَابِ صادَىٰ نازل فرمانى اوراس مِين فرمايا حَكَ الْقَهُمُ إذْ طَلْمُواْ ٱلْفُسْهُمْ كُولَ فَاسْتَغُفِرُ مِلَّمَ الع يراب كصورين بي كنامول كالمتنفار كنة اورأك في شفاعت طاب كرية أيا بول بعيرية ابيات يث - قطعه

يَاخُسُيرِمَنُ دفنت بالقاع اعظهُ فَطاب طيبعنّ القاع والركم نَشْمِى الْفِدَاءُ لِقَبْرِ اَنْتَ سَاكِنَهُ ﴿ فِيهِ الْعِفَاتُ وَفِيْهِ الْمُؤْدُ وَالْكُمْ ینی اے سہنزین سنی جس کی بٹیاں مدفون موئی بیس زمین ہموار میں بیس جن بٹریاں کی تو شبو

سے زمین عموار ولیبت معبی معطر ہوگئی ممبری جان اس قربی قرمان سوحس بن آب دفن ہیں اس

قریں پارسانی ہے اور اس میں جو دو کرم ہے۔

اس ك جاني كم لبديس في صرن صلى الله عليه وآلم وقل كو نواب مير و كيما كراب فرطاني يس كرتواس الوا بى كے مايس ما اور اس كوابشارت دے كر حق سُبحان تعالى نے ميرى شفاعت سے اس کی مغفرت کی اور اس کے گناہ بخش نیئے گئے اور حافظ الوعبالله مصاح الظلام میں روايت امر الموتين على بن ابي طالب كرم الله وحبه عصبان كرت بيس كريدا عوا في صفور عليالصَّلُون والتلام کے وفن سے نین ون بعد آیا اور لینے آب کو قبر سی گرا دیا اور اس کی خاک یاک کواس نے الميندسر بيروالا اوركها يارسول المترسلي الله عليه وآله ولم بوكية آب فنداس ناسه وهم فسآب

ك سُناج. وَلَوْ اَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوْ آنُفْسَهُمْ جَآوُكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الترسول لوَجَدُ املُهُ تَوْآبا ترجيمًا ه اوريس في البين أوبي ظلم كياب اوراب كي ضابيس آیا ہوں کہ آپ میرے واسطے استفار فرایس قرمبارک سے آواز آلی کی دُغُون کائے تحقیق تیے گناہ بخش دیئے گئے ہیں. مگروار د ہونا سنن کا زبارت کے باب ہیں وہ حدیث ہے جو باب فعنیات زبارت میں ندکور موجی ہے۔ اس کے ساتھ ہرسنت صحیحہ متفق عبیما ہوزیارت فبور کے باب میں وارد بونى بد زبارت فرستبالمُولين على الله عليه وآله وسلم كه باب نبوت استعباب مين كافي ب كيؤكد قبرست بالمسلبن سبرالفنور بثياس كي نيارت بمي بطريق اُولي متقب مبوكي ا وراجماع أت ففنيات واحباب زيارت فرتزلف بهي مذكور موجيكات الكين اختلاف عورتول كعباره مير جعلجن کننے میں کد زبارت قبور عور توں کو جائز نهبر ہے۔ اس وجہسے کہ اس بارہ بیں نئی وارد ہوجی ہے اور صيح برب كرزبارت أنسرور عالم صلى الدعلب والموسقم وصاحبين ضوان الشرعليما مستغب ب مردول ا ور عورتوں کے لئے عمومًا اور زبارت ان فبور شرافیہ کی نہی سے منتی ہے اور لعِس کھنے ہیں کہ بہلی سى بارلىد مدبت لَهِيْتُكُدُ عَنْ زِيَارَةِ الْقُدُورِ الحديث نسوخ مِوجِي به اورسنهوري كدمْناُخرين آرر فنا فببرسے ہے وہ اولیارا ورصالحین کے فبور کو بھی اس حکم میں داخل کرنے بیں اور شبوت زيارت بتبدة النساريني المترعنها كاشهداك أحدكوا ورنشاب مصانا ان كاسبدالشدار صيالم عن كى زبارت كولبد جندروز كے بيباكه بافصل بقيع بين خدر بوجكا ہے اور دارد مونا روابت كااس مصنمون يس كرحضرت كم المؤمنين عائشه صدّلفيز رمني التدعنها فيصفرت عبدالرحل بن إلى بكرمبدّ بن رضى الله عنه كى قبر شريف كى كمة مغطم من زيارت كى مؤيد قول سنبورى مع والتداعلم! اب ريا وه نعباس كرحضرت صلى الله عليه وآله وسلم قبور لفنيع اور شبهدائ أحدكي زيارت كو تشرافين نے جانے تنے بيس ب دوسروں كى زيارت فبور متنب بوئى توزيارت فبر مبارك سلطان زبين وزمان سرور كون ومكان صلى الته عليه والروسكم مأنعا قب الملون وما وراءالفرآن بطريق اولى مندوب وسخف بوكى اور بعض علمائ كهاب كرز بارت قبورس منصود فقط بذكرة آخن ب مبياكه مديث تزلف ميس بن رُوالفُبُوْرَ فَالنَّهَا تُذَكِّرُوْ الْأَخِدَةِ لَهِ مِنْ تَمْ قَبُور كَي نِيارت كروكه اس سے نهبى اخرت ياد رہے كى مگر كہجى زيارت سے منفسود دعا داستنفار مجى بونا ہے -

برائعة إلى فبور مس طرح أخفرت صلى الله عليه وألد وسلم الله بنيغ كمالية تنذيب المسكف تق اور كبعى إن فبورس ففع حاصل كرف كى نزعن سے بھى زيارت قبور بونى سے بينانچ زيامات فبور ماليين اوركا في أتاراس مين نابت بين الم حجز الاسلام كننه بين مركس سعاس كي حالت حیات میں نفع امٹاویں اس سے اس کے مرتے کے بعد تھی نیاب وانتفاع بیں ام شافعی كين بي كرقر شريب مضرت المام تؤلى كافلم سلام الشرعلية قبولتيت بدعا كي واسط نرباني اخطهة ا وراجن مثالع نے کہاہے کرئیں نے جاراً دلمبول کو اولیائے کرام سے بایا کہ این قبور کے اندرالیا تفرق ركعة بين حبياكه عالت حيات بين ركحة تنفي بالسسع ميني زياده " ايك تعزت معردت كرخي يعمة الله عليه وومري صفرت سنيخ عبدالقا درجبالاني جمنة المتعلبة اور دوا ويسنيخ ذكرك يب اوربين عُمّا ف مُبورس اسمراد كرفي من اختلات كياب حبياك كمال الدّين بنهام نفل كن في ين والتداعم - الوحمد ما يحى كنف بن كه سوائه مراراً فدر حضرت بيدارسل صلى الترعليه وآلم وسلّم کے اور مزارات میں انبیا، ومرسلبن علیم التلام کے اور فبورے انتفاع کرنا برعث ہے امام تاج الدِّين مُبكى رحمة الله عليه كنف بين كه السسع لعف فبورتشرلفيه انبيا رعليهم السّلام كومنتثني كريّا توسيح ب مگرا ور قبور كے ساتھ تصدا نتفاع كو بدعن كهدديا محل نظر ہے اور كبيل زيارت قبور برائے ادائی جن اہل قبور میں ہوتی ہے۔ حدیث تنزیف میں آیا ہے کہ بہت مانوس مالت متبت اس دفت بحبكه كوني اس كمة انشناول ميرسهاس كى قبركى زيارت كو آوك اوراس باب يرسب اماديث ألى بين صربك مرفوع مين آياب كه مسن مَارَ حَنْبُرَ ٱلْجَرْيرِ فِي كُلْ حُبْمَةٍ ٱلْأَحْدِهِمَا كُنِّبَ بَارًا قِرَان كَانَ فِي الدُّنْيَا مَا قَبُلُ ذَالِكَ بِهِمَا عَاقًا مِن بِوَشْنُس بِرِحِم كُولِيت الب یا ان میں سے کسی ایک کی زیارت کرے او وہ والدین کے ساخہ نیکی کرنے والا عجما مبائے گا اگرج وه اس سنے پیلے ان کا نا فرمان ہی کبوں نہ ہو . نگر قبر مبارک تبدالم سلین صلی لئے علیہ وّالہ وتم میں نوبر سب بانیں ومعافی مذکورہ ماصل ہیں حضرت الم مالک سے نقل ہے کہ وہ اس جمعہ کو کہ شنی کا عُنْرَ النِّيِّيِّ كُرْبِم نِهُ فَرْبِي سلى السُّرطيهِ وَآلِهِ وَتَمْ كَي زيارت كَي إِكْوَكُمْ وه سمِينَ تقيه اوراس كَي لا منت كى إيث احتلات ، عبد الحق مصفلى كنف بين كه اس كى وبريرت كرزيارت اكسايها فعل ب كجركاكنا اور شكرنا برابب اور زمارت فرنبى ملى الندعليدو الدولم واحيب باورعثار فاسى

عبّا ض اللي ك نزويك يرب كرامت بوج اضافت زيارت لفظ فرب الريكما جائد البَيْنَ بِينِ مِم ف ني ملى الله عليه وَاله وسلم في زيارت في نوكوني كواست منيس بحديث اللَّهُ مَن لَاتَعُعَلْ مَنْهِرَى وَشَا لَعُسِدُ إِشْتَدَ تَعَضَبُ اللَّهِ عَلَى فَوْمٍ اخَذُوا تُبُومِ ٱلمِنْسَاءِهِم مَسَاحِدًا يعنى الدالله توميري قر شريف كوبت نربناناكه يوجي حائد الله كاسحنت عذاباس قوم پرجنهوں نے قبورانسا علیم اسلام کومعد بنا لیا اوراصل زیارت اگرمیراس قبیل سے منیں ليكن اس سے زبان كو كاه ركھنا اچھا سے جديا كه طريقة رحصرت امام مالك رحمترات عليه كا مع ليكن لفظ قركا مديث مي ارد بونا اس بات كامنا في ب الم سبكي فعز الشعليه كق بير كد شايديد حديث حضرت امام مالك رحمة الندعليه كونه بينجي موكى ياخود مخدور فبورغير بني مين بوكا اورابن رثند الممالك رحمدالله مليد فل كرت بيل كروه قرطت عف كداكركوني كعدكمي مُردث البُّيقَ صلى التُدعليه وَاله وتلم تومعي مُن مكروه ركفتا مول كبيؤنكه ني صلى التُدعليه وَاله وتلم اس سعد اغطم وارفع بين که ان کی زبارت کی جائے اور میر بھی ابن رک مد کنفے ہیں کہ وہ کراست یہ ہے کہ کنزت اسٹوال لفظ نیارت کا اموات میں بوناہے اور حضن صلی الله علیہ والدوسم زندہ نرمیں سر زندہ سواک ا پنے خدا کے۔ اور بعیض کینتے ہیں کہ زیارت اکثر وانعلب او فات اموات کو نفغ پنجانے کی عرمیٰ سے ہوتی ہے مگر صفرت ملی الله علیه والدوسم کی زیارت ایسی منبس، بہزنقد برمنع اور کرا بت با متنار طامرورعابت لفظ کے ہے اور دوسرے کے نزد کیے متارعدم کراہت ہے اور مین ظامر ہے ۔ ، حبب استعاب ونصنیات زبارت فبرشراهیه کی مشر و عیتن تناست بوگی نو نیزمن زیارت فصل سغراختبار كرنا اوربصورت حال فافله جات اس سعادت عظم لي كوحاصل كرنا بهي ثوو نیابت موگیا اور محبت عموم دلائل ا ور اس کے افادہ میں استوا، قرب ولئد مہی شامل ہوجیکا مگر مدبب لا تَسْتُدُ والمِرْحَالَ إِلاّ إلى تلتَهَ مَسَاجِدَ بِعِي نرسفرافتنار كروسوا بعنين مساجد كم منع نابت بونا بع بيناني بموحب فاعده نمومستنف مفرع مين ستنف كي منس مونا لازمي ہے بیں مطلق سفر کی ممانعت سوائے ان سدمسا درکے لازم نہیں آتی اور منع بھی کیسے ہو حبکہ سفر برائے ج، جہاد ، ہجرت از دار کفر تجارت اور دیگرتمام مصالح دینوی کے لئے سفر جائز اورمننروع باتفاق ہے بین کننے ہیں کہ انحضرت صلی الشرعلیہ والہ وتم کا مفصود اس سے برہے

کہ ان مساحبہ ثلثة ابینی مسجر سوام وسبولینتی ومسوبوانفلی میں قربت مقصودہ سامل ہے اور ان کے علاوہ يي نهين اس الع كه فعد زيارت انحفزت صلى الله عليه وآله وتم مشازم زيارت فعد آب كي مسية رايت کی ہونی کہ جس کی مجا ورت سے مقصور تبرک روضہ اقدس مبی ماصل ہو جائیگا جس طرح انجناب کی حالت حیات میں اوراک معاوت و زرمت کے لئے تعد سفر کرتے ہیں. نه سرت تعظیم بیتند مبارک كيب ابعض كنفيي كدمنع نشدار مال بغير مسام أتللة صرت بغير من اعتقاد تنظيم وفصنيات وزيادتي تواب کے اظہار کے لئے ہے جو ان ماجذ ہیں ہے ور نراس کے بغیر کو بی منع اور کراست نہیں ہے اورجومتالات ان مساحد فاصله کے شہروں کے فریب بیں و ہاں مسیر فراب قیاس کرکے بیادہ و فنوار جانا درست ب كيوكرتث رمال عابنا دور دراز بافكومبيا كدبين علار في كهاب اورجمبور علا، اس بات بربیس كه ندر تغیر ساعه زنانه ك جائز نهیس ب بعن مطلقاً جائز ركفت مِن بعِن كفت بين كم الريغير شدر حال ك جائ تو جائز سے ورنه نهيں حضرت عبدالله بن عبال رصى الله عنها سے لوگول نے بوجھاكد ابك أدمى نے نذر مانى ہے كد وه سيد نبا كو جلے كا آپ نے مرايا اس کا پرراکنا اس بدلازی ہے اور درود وفضائل معید خباہے یہ بات ظاہر ہونی ہے کہ یرمعبد بھی مسجد نلاشہ کے بھم ہیں ہوگی۔ تت تر حال وغیرہ ہیں کیونکر دار د ہُواہے کہ اس کی نماز عمرہ کے سرابر ب اوراس کی دو رکفت بزار رکعت سے افضل ہے مسجد افضا میں اور انحفزت معلی التدعلیة وّالوطم اس کی طرف بیدل یا سوار موکر تشریب ہے جانے تھے اور فول حفرت عمر بن حطاب رہنی المدعد، كامنقول بهك وه فرمات بف كد اگر بيمسيدكسي كناره زبين بيدوا فع بوني نواس ك طلب يس کس قدراونٹ کیوں نہ الک ہونے سم زیارت اس کی خرور کرتے بیر بھی گان ہوسکتا ہے کہ بيمسيد تهمي حكم مساحيز للانذيبي موككي اور محجم شالا معال وازتكاب سفيرو نصد نبرك نماليًا اس كاندم ذكران مهاجد كم ما نفر بوج اكنفا فصنيات مذكوره كي ب يا بوج قرب مدينه طيتب ي والله اللم. جاننا جابيئ كه وجوب وفاند زبارت حضرت سبدالمسلين سلالشعلية والوسلم میں کونی اختلاف نہیں۔ آپ کی زیارت مبارکہ کے سوا باتی سب کے زیارات ندر کی بابت اخلاف ب اورعلاك سلف سع مسافرت اختبارك عضرت سبدالكائنات ملى الشعلبه وأله وسلم كى وبإرت كرنا ببت كجية ابت ب. ان سب واقعات مع حضرت بلال رمني العلم عنه مؤذن كي أمد

عمد نعلانت فاروقی میں شام کی عبانب سے مدینہ طبتہ میں نابت ہے۔ ابن عساکرا بی العردا، دینی اللہ عنه كى روايت سے بيان كرنے ميں كرحضرت بلال رمنى الله عنه نے أنحضرت ملى الله عليه وآله وسلّم كو نحاب میں دکھیا کہ فرماننے ہیں کہ بلال رمنی المتدعمذ بیکس فدر خلاہے کہ تو ہماری زبارت کو منہیں آیا۔ بلال رصنی الله عند اسی و قنت بردار ہوسے اور اپنی اوندٹنی برسوار موکر مدینہ منورہ کے قصدسے پل پڑے جب فرشریب پر پہنچے نوبست دوے اور نیاز کے طور پر اینا جرہ ضاک پر رکزا اورسی وسین رسوان الله علیما کو بچرہ سے آتے ہو سے دیجہ کرانمیں اپنی کنار میں الباوران کے سروں اور جبروں کو بوسہ دیا۔ اور ایمی حضرت سیدہ النسا، فاطنہ زمرا رصنی المترعنها کو وصال لئے شورًا عزينه كذرا نفا يوك جايننے نفے كه صنرت بلال يعني الله عنه سے اذان سنيں. وہ كينے لگے اگر حسن وسين رمني الله عنها إسادان كي الخرمايين تو أسه كوني عدر نهيس موكا. ورنه وه رموال تد صلی الله علیه وآلہ وتم کے بعد کسی کے لئے اذان نہیں کتنے اللذاحب حضرت الومكر صدیق وضی اللہ عند نے بعد و فات انتصاب المتعليه وآلم و للم كے حضرت بلال سے افران كملوا ناجا بإ نواس نے جاب دیا کہ اے ابوکر آپ نے مجے دولت سے خربدا تھا اور خدا کی راہ میں آزاد کیا تھا۔ آیا ہے کام آب نے اپنی فات کے لئے کیا تھا یا خدا کے لئے آپ نے فرایا ئیں نے فدا کے لئے کیا تھا اس نے کہا اب بھی فدا کے لئے اس حیال سے باز آئے اور کرم فرائے تا کہ بیل اپنے مال مرسول عجاب طاقت ننبس كدئيس يول الترصل الله عليه وآلم وقم ك بدركسي ووسر ك لي اذان كهول يس ده شام كوچلاكيا اوراس حكرت زبارت كے ذصرت آبا تفا الغرض حب بحضرت الم صن و حين عليهاالتلام في انهيل اذان كے ك فرط يا تو وه سطح معيد بيداس علك كھڑے موسے مل أغضرت سلى المدعليه والهوستم ك وقت كعرب بوت فض كها الله الكراك برا المسر المناز الله الكبر آومبول مي مثوريدً كما كوياتمام مدينه خبيش من أكبار جب كها أشْهَدُ أنْ لَدَّ إلْهُ إلدَّا ملَّهُ أنو اور زياده تنان الركب اوركريه وزارى وكول كى شبيدنن وكى عيرجب الشهد أنَّ مُحمَّدُ مُنْ مُعَدُّ مُنْ مُعَدُّ مُنْ مُعَدُّ الله كها نوايك اور بي قيامت قائم بوگئ اوركوني مرد عورت جيمونا برا مينرطيتيداك نه ربا جو با مر آاكدگريد وزاري ندكر ربا مو گويا روز دميال سبدالمرسلين صلي لندعليدوآله وسمّ ميمر "مازہ ہوگیا کننے ہیں کر حصرت بلال کمال رنج وغم وافسردگی کے عالم میں اذان عام مذکر سکے اور نیجے

الترائ كعظ بين كرحب امرالمومنين عررمني المتدعن فيضام كوفيح كيا اورا إبيان مبث المتدس مصمصالحت فرماني حفرت كعب اصاركت اورمشرف بااسلام بوس عمرين الخطأب مني الشرعة کوان کا اسلام لانا مبت ہی فرحت اور نوشی کا باعث بئوا ۔ اور والیبی کے وقت آپ نے اس سے وربا نت كباك كعب كباغم بالت موكم مارك سائق مدينه كوجلوا ورزبارت سرور ابنيام سلى المتعليه وألموسلم كرو استفركها لمعتن باأميني المؤمنين والمرائم وتبن أمَّا أَفْصَلُ ذَالِكَ بين بربیند کرنا مگول محفرت عمر صنی اهتر عنز نے مدینہ منورہ بہنے کمد میلا جو کام کیا وہ مہی تفاکد انہوں نے سلام ستبدا لرسلبن متلی منتر علبه واله وتلم به عرص کنه اور عبدالرّزا فی نے اسناد مبیع سے روایت کیا . ننه كرحبب حفزت ابن عُمر رمنى المتعنهما سفر مصدرينه منوره ينتيجة تو فريتريفي سيدالمرسلبن سلى التعليق ألموكم ير بات اوراس طرح سلام عن كرت اكستك مُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله، اكستك مُ عَلَيْك يَا أَمَا مَكُو السَّلَام عَكَيْكَ يَا الله عَلَى اور مؤطا بين عبى يروايت مذكورب ايك آدمى ف معضن نافع مولى ابن عمرض الله عند سے پوچھا كه آيا تونے ديجھا ہے كه ابن عمر منى الله عند فرشراي برسلام عرض كرتا ہے. اس نے كها بال ميں نے سينكروں مارد كيماكه وہ قر شريعية بركھ اسونے بيں اور كفتْ بين اكسَّكُومُ عَلَى النِّبِي اكسَّكَوْمُ عَلَى آبَا بَكْرِ اكسَّلَامُ عَلَى آبِيْ - ا ورمندا م اغط الجنبغ، رمنى الشرعنة ميرا بن عررمنى الله عنبها سعر وابيت ب كرسنت يرب كر قريشراف برفيله كى جانب الإجابية ا ورْقىلِ كُولْشِنْ كُرْنَامِ إِسِيَّ اور مِيرِ تُوكِ أَسْتَكَ هُرْعَكَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي ۗ وَيَحْسَنُ اللَّهِ وَبَرِّكَامُهُ كيت بين كدم وان بن علم ف ايك شفف كو د بجها كداس ف ابنا جهو قر شراعية نبوى بير ركها سُوا نفا اس فعاس مرد کی گردن کو پکرا اور کها کیا تونیس مانا کرید کیا فعل ہے جو تو کرر ہاہے۔اس فع كها بان ا توجي بيور كيونكه مكن سركسي تغفر بيد نهبان ركه موس مون بلك مكن في ابنا مُنْه رُسن رسُول التُرصلي التُدعلية وآلم وسلم برركها ب اس في كها كربُس في رسول التُدصلي التُدعليدوآله وسلم س مناب كدروؤتم دين بيداس وفت كرحبنا الم صاحب ولايت بوجائي رضي التدعن فألمه اور عُرُ بن عبد العرمز رمني الله عنه نے شام سے فاصد تصبحتہ تھے کہ وہ ان کا سلام قرستد المرسلين سال شر علبه والموسلم بيون كرس بدان كافعل زمانه صد ثالعين من نفا اورية خرمتنفيض اورمشهور لكرح رمعانبت لحصرت من من ويرمني الشرعنها وعن جربها وابيها واقبها وآلهما مسهدروابيت بيدكرامنول

نے ایک فوم کو فرشرلف نبوی مل مشرعلیہ والہ وسلم کے گرد دیجیا آپ نے انبیں منع فرمادیا اور کہا کر پینمبر ملى الله عليه وآله وستم نے فرما باہے كه ميرى فبر كوعبدند نبانا ا در لينے گھروں كو قبور نه نبا لينا ا درجس عبكم تم مجہ بردرو دہمیا کرو بینیک تمهارا ورود محمد بریٹنیا ہے اور المم زین العابدین رضی اللہ عندسے متعا ب كدا منول في ايك فض كوكفرى قرش لفي نبوي على الله عليه والدوسم به آف و كيما نوآب في الت منع كرديا اور اسى صديث كامضمون بريها اور دوسرى روابيث مين آيا ہے كەسهل بن سبل رمنى الله عنه كفته بين كدئين مغييسل المتعليه وآله وستم كسلام كسلة أبا ا ورحن بن حن بن على محفرت فاطمه رمنی الله عنهم کے گھرشام کا کھانا کھارہے مخت مجھ اپنے پاس طاب فرمایا چوہکم مجھ اس وقت کھانے کی رغبت بہت کم عتی کیں نے اجابت ند کی فراہاتم قر ترلون کے باس کیا کھڑے کرنے مو سلام عوض كدوا ورويال سي سبو كما قَالَ النَّبِي صَلَى الله عَكنيهِ وَسِلْتُ لَا تَكْتَبِدْ وَا قَابُرِي هِ نبدًا - الحديث - ليني نبي ملى الشرعليه وألم وسلم في فرما يا ميري قبر كوعيد من او فرمايا تم اورجولوك اُندلس میں ہیں قرُب میں برا برہیں ۔ ا وراس کی مثل صفرت امام زین العلیدین رمنی التارعند سے بھی موا ب ان سب کا جواب بیب که استفی نے جس کوان المان نے منع کیا تھا متراعتدال سے آگے بشهرر بإبهوگا . با اس میں نشان تصنیع اور نگلف کومنتا ہے فرمایا ہوگا · ان حضات کی تنبیبہ کا منصود يرب كرحفور معنوى مي مها فت فرئب ولبُد يحيال مع . شعر در راه بعثق مرحله قرنب و بُعد نبيت.

می بنیمت عبان و در عاء می فرستمت

حضرت امام مالک رحته الندعليه کے مذسب ميں فير نثر ليف کے قرسيب مهت زيادہ در جھم نا كرابت ب مناص كرابل مدينه ك يخ ورنه الكار اصل زيارت وحفور فبرشر فيب اور وقوف مين مضرت رسُول الشرصلي الشرعليه وألبروتكم كالانجار نهبس موسنتنا كيؤنمه بدصيح روايات سے أمَّه املِ سُبيت سلام الله عليه اجمعين سع تابث ب كرحيب بيصرات سلام ك لئ أت عقداس ستون كفندوك كوك بهون عفي جوملى روصه مبارك ب اورسلام عوض كرت عف اور فوات تف كف كد منعام سر افدس سرورانبيا صلى الشرعليه والهوسلم كابسى بع مطرى كمثناب كريجرو شريف كوداخل معدكر ف سيا ملف كاطريق يرى تقاجو مذكور بوا اوراس زمانه مي سلام كسائ كور بون كى جميها مذي

کی منے کے مفابل ہے ہوجیرہ مبارک کے سامنے دلوار میں مضلانی گئی ہے بینانچہ باب زیارت میں بيان بو كا انشاء الله تعالى - اور قولِ أنصرت صلى الله عليه ولله وتلم لا تَعْبُعَكُوا قَالْمِرِي عِنْ يداً ك منعلق منذرى كمقفه بس كه اختال ہے كه اس سے مراد كثرت زبارت فبر شريف مبو اوراس كي طرت معى انتاره ہے كەزبارت أنمضرت صلى الله عليه وكله وسلّم كوعبيد كى طرح ند سجور كرسال تبيير مين مرت إيك ووباراً تیہ اورنس اتم می میری فیرسے میں معاملہ ناکرنا کر کمبی کسیار زیارت ورزنس نہیں بلکہ كترن سه زبارت كياكرها اور فول أنحفرت ملى الله عليه وآله وسلم كم منعلق كر لا تَجْعَلُوا أَبُهُ وَيَكْكُرُ قُبُوُدًا بعني تم كلمون كو قرول كى طرح نه بنالو اس سے مراد ير بنے كه ان مين نبور كي طرح ترك صلواة یز کرو کرجس طرح فنبور میں سوائے مردوں کے دفن کرنے کے اور کچھ حاریز منہیں لینے کلسروں کوفٹر ہی كى طرح نه سمجمه بلكه ان مين نمازين بهي بشهها كرويم بلي فرمان يبي كداس سے مراد منع تحديص ونعتن وقت بے کدا س معین وقت بیں زبارت فراطم صلی التولید والم وسلم کر لی جائے اور لب اسی ك صنور على الصلاة والسلام ف البي خصيص ونعيتن سے منع فرما ديا ہے كدميري فركي زيارت با تخضيص ونعبتن مج بلكرز بإرث مرورعالم صلى مته عليه وآله وستم نمام سال وبدت عمركرني حاسية اور تنفيد عبدس مراد اظهار زمنيت واختماع اوراس كي طرح جدامور عيدول من مرسوم بين ان سے بيحو ملكه تمهين زبارت سلام ودعا وغيره ابني عادت بناؤ اس سعيدلازم نهبل أنا كر حصنور كے مرفد منوره اور منعام منیف بیدا دمی کافی دبیر تفهر که گریه وزاری نفزع د عاجندی د عا والتجا کرے تومكركه م - فيككهام ن سكادة مرز قِننَا ملَّهُ الدُّجُوعَ البَّهَا وَنَسْأَلُهُ الْعَادَةِ -المنفرت صلى الشرعليد وآله وهم كصحفورس تؤسّل وطاب مدد و فرياد كرنا أب كيطفيل و فصل مدذو سے فعل انبیار ومرسلین وسرت سلف خواعث صالیبن علی اسبی ہے بیٹائجہ آپ کے روح بإكسك ىباس حمانيت اختنيار كرنے سے قبل اور اس كے بعد حالت حبات دبنو برمیں اور اس طرح عالم برزخ میں بھی اورا سی طرح عرصہ تنیاست میں میکہ انبیار مرسلین کو بایرا نے نطق و تاب دم زون نہ ہو گی تو آنحفرت سلی امتُرعلیہ وَالْہِ وَتَلَم بابِ نشفاعت کو کھولیس کے اور اولین وآخرین کو بحار نعت بين منتغرق اور شامل أنوار رحمت فرمائيل محد جناب رسول منغبول صلى المعطيب وآكه وسلم كي ذات بابركات سے طلب مدوكرنا أنار واحيا سعدان جار مواطن برنا بت ہے۔ بيملاموطن: ابندائدانسانيت اوردارة خلفيت سفنل بناب سرورعالم صلى الله عليه وآله وسترسع الماد الله بكرنا!

حفرت عمر بن النظاب رمني الله عنه سے روایت جس کوعلمانے تعجمی ہے کہ حب حفرت أدم صفى النه على التعام سے خطا سرند مولى تواس كے اغتذار ميں امنوں نے كها كائت آسالك بِعَنِ مُحَمَّدٍ أَنْ تَغُفِذ لِي الصالله مِن تُحِيت سوال كزنا بول كه نو مج صدفه محدّر سول الله صلى الته على والروتم بخش دے تو درگاه مجديك لدعوات سے فرمان أيا كذم ف محرصلى الته عليه واكم وستم كوكس طرح بهيإنا ابهي نوان كاجوم روحاني صدف جما نبت بين بهي منهي انهول نے كها ندا دندا تو مانتا ہے کہ س دن سے تو نے مجھے دست قدمت سے پیدا فرمایا ورمیرے فالب بشرت میں روح علوی کو مجبون کائی نے سرا مقابا اور فوائم عش پر مجھا دیجیا اگراک، الله الله الله مُحَمَّدًا أَنَّ سُولُ اللّٰهِ الى دن مَي في جان لباكر تبرا ايك البابنده ب جو تج ساري خلق سے مبوب نرین ومقرب نرین سے معلی الله عليه وآله واصحاب اجمعين . فرمان بۇاجب تونے ان كومېرى درگاه میں وسیار مغفرت لایا تو میں نے بھی نیرا گناہ جنٹ با اے آدم اگر محرصلی الشرطبيرواله وسلم نه ہوتے نوئب تمہیں بھی بیدا نہ کڑنا . بیض روایات بیں آیا ہے کہ جوکلیا نے آدم علیہ السّلام کو درگاہ رَبُ العِرْت سنت عنى ببوك شف اورجن ك مسب سان كى مففرت بوكى نفى اوراً بمنطوقه فَتُلُفَي الدَّمْ مِنْ تَرَبِّهِ كَلِيمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ أَوْم كُوْلِعَنِين فراك مُصَارِّح فِي النواف ان يرتوبكي وه يه تقع إلفي بعصُرُمَتِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ اغْضِرْ لِي مَالسَّر بَمِمت محرصل السَّر مليه وآله وتلم ا ورآب كي أل ك معجه بخندے مبلي كفته بين كرحب وساير اعلا صالحه با وجوداس كے كدوہ فعل انسان ييرا ، فعل إنهان فصور ولنقعال سے بھي متصف ہوا كرتے إست بائر ب اوروه درُگاه رب نعالی میر مقبول و متعاب بین نوینیم بسولی الترعلیه واله وهم بی دات افلال كوشينيع لانااحب ومبوب بطريق اولي سيجيء منتعر

یااکرُمرَالتُ سُلِ مَالِی مَن اکُوذِب سِوَات عِنْدَ کُوْلِ لِحادث العمم ترم، اس کی طرن پنادا وُن سواک ترم، اس کی طرن پنادا وُن سواک آپ کی وات کے حادث مام کے نازل ہونے کے وقت .

ووسرا موطن : أنحفرت على الشرعليدة الموتلم كي ذات بابركات سعدت حبات ونيا مِن نُرْسُل كِي صالات بست بين كرجن كا حصر منين موسكنا خبريس عدك ايك عزر البصر داندها باركاه نبوى ملى الشرعليدة الهوتتم ببن حاصر موكر عوض كنان مؤاكر بارسول الشرصلي الشرعليدة الهوستم دعا فرمائي كرنداوندتعالي معي عافيت بخف آب في الرقيم بصارت جائي أودُعا كرول اميمى ماصل موماك اوراكرا برأون كانواستكارب توصركر كبونكه نبرس ك وه بنز بع اس ف كما يا رسول الشرصلي الشرعليد وألد وسلم دعا فرماية آب ف فرمايا وصوكراهديد برباه ٱللهُمُثَرُ إِنِي ٓ اَسُأَلُكَ وَٱلْوَحَبِّمُ إِلَيْكَ بِنَبِيتِكَ مُحَتَّمِدٍ نَبِيِّ الْخُمَنْ ِ كِامُحَتَّدُ الِيَ تَوَجَّهُتُ بِكَ إِلَى مَرِبِيُ فِي حَاجَتِي هٰ فِهِ لِتُقْصَلَى إِلِيَّ ٱللَّهُمَّ شَقِّعْهُ فِيَ لِينَ لے الله میں مجھ سے سوال کونا ہوں اور نیری طرف متوج ہونا ہوں مدرلیہ تیرے نی حفرت محمد صلى الله عليه والهوستم كي جونبي رهمت بين المع حدّ صلى الله عليه والهوستم مين أب ك ذراج البيخ رب سے متوقر ہوتا ہوں۔ اپنی حاجت کی بابت جو یہ ہے بوری فرائے میری طرف سے اے اللہ توان کی شفاعت میرے حن میں قبول فرما : نرمذی کننے ہیں کہ یہ حد میشے حس سیم غریب ہے اور بيه في في اس كي نفيح كيب اور يه عيارت زياده بيان كي فقامر وقذ أبضر بسامهااور بينك بينًا تقا الك روايت من ب كه فَفَعَلَ التَّ جُلُ فَلَيْرًا عَ لِينَ أَدَى مِنْ السَّادِي فِي الر بینائی ماصل کرنی اور مبت می احادیث دربارهٔ نوشل اورطلب اماد ارباب حاجات بجناب ستير كائنًات ملتى التدعليه وأله وتم مننا وسعت رزن وحصول اولاد وزول بارش ور ماسعيش دغيره وغيره وارد بيوني بين-

مَوَ ٱلْوَحْدُهُ إِلَيْكَ بِبَيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَيِ النَّحْمَةِ مَا مُحَمَّدُ إِنِّ ٱ تُوحِيَّهُ النيك إلى مرية ليمفضى حاجتى اس كابداين عاجت كوعوض كرو وه أومى كياع كي اسعكماكيا تقا اس نے اس بیمل کیا ۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عقان رمنی اللہ عند کے وروازے برآبا نو در ہا ان نے بله كراس كا يا تفييرًا اورصرت منان رمني الترعند كي سكرًا انهو في بين ما مدفراض بد بنظابا اورماحبت بوجي جومبى اس كى ماجت تنفى بورى كردى اور ساتھ ہى سے كها كەنىمبىن جومجى خرورت ہو چھے کہنا تاکہ بوری ہو جائے۔ وہ آدمی نوش خوش حفزت عثمان رصنی الشرعنہ سے رخصت ہو كرعتمان بن حنيف كياس إيا اوركها جدَّاك الله حَدِرًا - آيا آب في ميرى مزورت كي متعلق حضرت عثمان بن عقّان رضى العُدعندُ كو كمجهِ كمها نفا؟ كه النهول ند بس طرح سلوك كباب. اس سعد بيك أو میری طرف توجر معی نهیں فرانے تف امنوں نے کما ندرا کی قم میں نے کو ل چیز ان کو نمیں کمی سوائے اس كدكر رسول الشرصلي الشرعليد وآلد وتلم كوئب ف وكيباب كداب كياب ايما أدى آبا اوردعا چاہی میمان کا کہ اس کی آمھوروتن ہوگئی اور اس ساری دریث کو بیان کرکے فرمایا کہ بیر نے اس ہی تعياس كبياكم المصرت سلى الشعلبه والهوملم كاقول موصب قضا حاجت وسبب تجان بمشكى ب اوزفاصني عمياض المحى جنذالله علبه كمثاب شفابيس ببان كرين بهركه درمبان عليفه الوصيفرا ورحضرن امهم الكرجم أوالتعليم کے مسجد نبوی ملی النه علیه والمروتم میں مناظرہ موگیا۔ نتا برا برجعظ نے اثنا کے گفتگو میں اپنی اواز کو بلند کیا حصرت امام مالك رجمة الفدعلبيت فرمايا بالمبالموشن مسبد سغية بزعدا صتى الشدعليد واله وسلم ميركيول آواز بلندكررب بواوري نعال فيإنى كنابيس ايك قوم كواوب محدارب وكتذ فعوا أضوا تكثم فون صَوْت النِّبِيِّ إِبِينَ اوارول كونبي صلى الله عليه والموسلم كي اوار مبارك سع بلند مذكر واور ووسرى ٥ تُوم كى مَن قَوْنا ج إِنَّ الَّذِينَ يَغُمنُونَ أَصْوَا تَهُمُ مُعِنْدَ مَرْسُوْلِ اللَّهِ أُولِمُكَ الَّذِينَ مُتَحَى اللَّهُ قُلُو مَهُم لِلتَّقُولَى مِشِك وه لوك بوربول النَّرصل المُتعليدة الروتم كحصنور ميلي أوازول كو دهيما كرييت ميس أزمابا ہے الله نعالی نے ان كے دلوں كو نقوى كے لئے

معلوم ہونا جا جینے کہ حربیت بینم پنوراصلی اللہ علیہ والہ وقم موت کے بعد بھی وہی واحب جیسی آپ کی حالت حیات میں تفنی خلیفہ پر آپ کے فرمان کا اثر ہوا حب سے اس کا خصنوع اور انکساری ٹرجی اس نے ٹرجھا یا ایا عبداللہ وَعاکے وقت بین فیلہ کومنہ کروں یا رسول اللہ صلی الشوالیہ وآلہ وہم کی طرف آپ ن فرابا که تولیت مند کوینم بیندامه بالشرطید دارد و هم سے کیوں پینیز بیسے حالائکم آپ نیرا اور نیرے بات اور مسفی الله کا و بید خدا کے حصور بیر بین فراپ خوا در مند کو بیغیر جو بی الله و کا مستحب یہ ہے کہ آنھزت مسلی الله و کا میاب نیا بین بی ما محتب یہ ہے کہ آنھزت مسلی الله و کا مهابت بی عامیدی ختوع و خصوع سے کی مسلی الله و کا مهابت بی عامیدی ختوع و خصوع سے کی ما الله و کا مهابت بی عامیدی ختوع و خصوع سے کی بیان میں کو انشاد الله الله الله و اور دُر فر فراطه بنت اسد والدہ صرف علی بیان میں کور موجوا ہے کہ آنھزت میں اور دکھ انشاد الله الله الله و الله و کے اور فرایا یجی بینیت کے اور فرایا یجی بینیت کے والی و کیا بین میں می مروو حالت میں اور دکھ الله و کیا الله و کیا بین اور کی الله و کیا الله و کیا بین الله و کیا کہ و کیلی دو کہ و کیا کہ و ک

اورابن ابی نفید سند صیح سے روایت کرنے بی کرحفرت عربی المترات عربی کرحفرت عربی الترحذ کے زمانہ میں فی طبید کیا ایک سنتھ فرین علیہ السلام بر آبا اورع من کہا یا ہی آسٹولی المتیسن ولا میں تعین وہ خوا کیا گئی ہے کہ ایس کا مند کا م

سے ہے اور سوال سائل آب کی ذات والا معنات کا بھی اس قیم سے ہے کر کہا اَسُا لُکَ مُرَافِقَتُ کَ فِیْ الْحِنَدِّةِ - لِینی آپ سے سوال کرنا ہوں کر آپ اپنے پرورد کارسے وزیواسٹ کریں اور نشفاعت فوایس کر مجھے سعاوت رفاقت انجاب کی جنت بیں حاصل ہو۔

بجوي مفامواطن؛ مرورانيا رصلى شرعليه والهوتم سن نوشل ماصل كرناع ومر فيامت مين وكبر تنفاعت معے تعلق رکھننا ہے۔ اس بارہ میں احادیث متوار کھا تیجی ہیں اور اجماع علماء اس برمنعقد مو بِيكامِ وروواره نوسل صالبين باعتباران كفنعاق بجناب ستبرالم سلين ملى المدعليه والهوم ميريمي آ يج بين بنائي فصد النسقاك عرنات شراب صنت عباس هني الشرفها السام كو تابت كزاب اور ميس نتبين صفرت النسرين مالك رمنى الشرعنة سه أياسيه كركهبي فيطامو جأنا ا وربارش ندموني توعر يفال تبوعنه بارش ك المعتصرت عباس عمر رسول الشرمل الشعليه وأله وسلم كالوسل كرت اور كف فعادندا حباس س يبط قط مؤنا توسم نير سينيم صلى المعليدة المرحمة توسل كرف فف اور توبارش بيج دنيا . اب بم نبر ب بنيم شول الله عليه واله و لم كرجيات نوسل كيف بين بين فوسمار سع مع يا في بمير اورايك روابين ابن عباس من الندعندسية بالب كه صرت عرضي الله عنه ف كها خداوندا مين نير يبينير سالله علبه وّاله وسلّم كحيري كے ذرابع طلب كنا ہوں اور ان كى ببروى كاصد فد شفاعت طلب كنا ہوں اور صرت عباس رمنی الد صندابین دها مبر کینتے منفے خداوندا اس قوم نے میری طرف توجہ کی ہے صرف اس وج سے كر مجے نبرے بنم ملى المعابد والدو تم سے نبیت بے خداوندا مجھان كے سامنے ترمار مذكر اوراسى معنی پی عباس بن عفبرین ابی لهب نے کہا ہے۔ بیت -

بعسى سقى الله الحجان واهله عشبته ستستقی بشيبة عن اور علی اور عمل الله الحجان واهله عشبته عشبته ستستقی بشيبة عن اور علی اور عمل الله الله واله وستم سع مناجل اور سكنول كو تو مطالب عاصل بوك بن ان ك منعلق افبارة أثار ميت آك بين محتر بن محتد ركت بين كه ابك شخص مير بي إس اسى دنيا را مانت ركه كرجها دكويلاگيا اور اجازت و ب گياكه اگر تم كوحاجت بير ن فراس بين عاصت بين خرق كرا مير بي باب في وه سب ابن عاصت بين خرق كرد بين حياب في اور اي اور اك اور كيا در ميرا باب اس ك اواكر في سعاجة بوا تومير بي بي في دول كا اور رات كو بوا تومير بي بي في دول كا اور رات كو بوا تومير بي بي بي اي بين ال كا دور كا اور رات كو

مبرس باب في مسجد شرافي أوى صلى الله عالم والم وسلم بين مب كذاري اوران كابيرهال تعاكد فابيت اضطراب كمجمى حصنور شراعب مين جانف مقد اوركسي منبر شريب كم إس أكراستغانه فرباد كرنف ناكاه "اریجی شب میں ایک مود ظاہر ہوا اور اسی وینار کی تفنیلی ان کے ہاتھ میں دے کرچلا کیا۔ امنوں نے مبيح كويداسي ديناراس كودييخ اور زجمت مطالب خلاصي حاصل كي اورامام الديحربن مقري كبنة يب كرمين اورطمراني اور الوالشيخ تدنيون أومي حرم متزلفية نبوي مين ستف كرمبوك في بي غلبه كميا اوراسی حال میں دو دن گذر گئے جب عثا، کا وقت آیا تو میں قبر شراعین کے سامنے ماض ہوکر کہا بارسول الله صلى المنه عليه وآلم وتلم ألجون ع. بس اس كسوا اوركي كله نهير كما اور معير والبي ميلا أباي اور الواسفيع سورب اورطراني بليف وت كى بييزكة فانظار كرربيب الاهابك مروطوی نے آکہ دروازہ کھنکھٹایا اوراس کے ساتھ دوغلام تقے سرایک کے ساتھ ایک زنبیل كهان سے رئير متى جم ف وروازه كمول ديا وه أكر مبيله كئ بارے سائق اس ف كھانا كھايا اور جو كجير اس سے بيا وه مهارے پاس جيوڙ كه جل ديا اور كها احقوم ثناية نم ف إين عبوك ي شكايت وسول الته صلى الشرعليه وآلم وتلم سع كى سبع كمراس وقت مين في سف رسول الته صلى الته عليه وآلم وسلم كونولب میں وکھا کر فر ماتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلاؤ اور ابن الجلاء کننے ہیں کرئیں مدینیۃ ارسول ملی انسرعلیہ والم وسم بين أيا اور مجد بيرايك دو فاف آگئے بين قرية لوټ بير حاضر بُوا اور يوض كيا أَنَا خَدِهُ لَكَ كاسترسُول الله يارسول الشرسلي الشطيه وآله وتم نين آب كامهان مول فيحندند آلئ سينم برخدا صلي الله عليهواله والم كومين في العناد مين وكيها كرآب في في المحدروفي عنايت كى سعدادهى والوميل في توابيس كها لباحب مين سدار مؤاتو دوسري نصعت ميرب بالتميس بافي مني ادر الوكرا قطع كفت مِن كرئبي مدينه منوره كواً با اور بابرنح ون مجه به كذرك كرئي نے طعام نگ نرچكا عظيے روز ميں فر خرافيت به حاصر مهوا اور كجه كها أخا حَنيفُك باس سُول ملته بإرسول مترصلي الشعلية الرقط أيس أب كاحبمان مول اس كع بعد عين تواب بين ويجفنا مول كرسر ورانسيار صلى الشعطير واله وملم تشاهب فرما مور ہے بین که حضرت الو بحرصقدیق صنی الشرعنه آپ کی دائیں جا تب ا ور حضرت عرصی الشرعنه آب كى بائيس ما نب اور مضرت على ابن ابى طالب كرم الله وجههٔ سامنے بيس اور مضرت على م الله وابده مجع فرات بين كد أمله كديغير فداصل التدعليدة الدوتم تشريب فرا بورب بين بين علا اورآب ك اگر خبرتیت دنیا و عقبی اُرزو داری! بدرگاهٔ بست بیا و مرحهٔ میخوابی نمناکن

الميث:

كَاشَاانَ تَكُومِ الرَّاجِيْ مَكَارِمَهُ فِي الْمَارِمِيْهُ الْجَارُ مِنْهُ خَمُرُ كُو اَلْمَارَ مِنْهُ خَمُرَكُ الْمَا اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

تمیم برام قرار داده که ان جار مواطی سے جن بین نوسل وطلب امداد دات والاصفات سیدالتا دات اصلی الله علیہ والدو تل سے تا بت ہے۔ بیدا موطی کہ نوسل بروح مقدس آنبل جلی شر علیہ والدو تل سے تا بت ہے۔ بیدا موطی کہ نوسل بروح مقدس آنبل جی تعلق ہے جو خاص نبات اختیار کرنے ہے قبل کے متعلق ہے جو خاص نبات نشر فیڈ آنبناب فیض آب میں اللہ والدو تو اللہ والدو ہونا اس باب بین الحضوث مقال اللہ والدو سونا اس باب بین الحضوث مقالیہ والدو سونا اس باب بین الحضوث مقالیہ والدو سونا اس باب بین الحضوث مقالیہ والدو سونا کے دوسا میں اللہ والدو سونا اس باب بین الحضوث مقالیہ والدو سونا اللہ باب بین الحضوث میں باب بین المحدوث والدو سونا اللہ باب بین الحدوث والدو سونا اللہ باب بین الحدوث والدو سونا اللہ باب بین المحدوث والدو سونا اللہ بین اللہ باب بین المحدوث والدو سونا اللہ باب بین الدو سونا اللہ باب بین المحدوث والدو سونا اللہ باب بین باب بین المحدوث والدو سونا اللہ باب بین باب بین

سواكسى ا در كے منے كفاميت كرنا ہے مگر نوسل انجناب كى دانت سے حبات و بنوى ميں ظامرہ كروہ آب كخصائص سينهي بع ملدآب كم بعض متبعين فلام محى ومر منزون كفرت نسبت وقربت. آب كي مشرف بين خيائج اصحاب كرام وديكيرا وليائد امتن رضوان الله هليم المعبين سيرمي تابت ب اور ثبوت كرامت ونعرف ال صنرات كامكونات من اس ك انبات من كافي ب اورتوس عمر بن النظاب رضى الشرعنه عبّاس بن عبدالطلب بنى الشرعة كساخة معالدطلب بارتركم منعلق ب ممی طاہر شون نوسل معلوم ہوناہے اور کسی عالم کا اس میں خلاف معلوم ومنتنق ندیں ہے اور اسی طرح توسّل اورطلب مدو بوسيار شفاعت فيامت كرور انبيار اوليارا متت كو بعي عبائز ب حيّانير كتب عنا ئديس موجود مب اب ريا نبرك وتوسل عالم برزخ اور موطن فريس وه معي عالت انبيار عليهم التلامك مائحة خاص نهيل بلكه اوليا وصلحائ اثنت كحسائفة جائز ہے والله اعلم اسرحيث ے د مانت حیات بی زوجواز توسل مام ہے اور بیم تررہے کربد موت روح میت باتی رہی ہے اور بسبب ابان وعل مالع وتزف اتباع حزن سبدالمسلبن صلى المدهليدواله ولم كاس كوشور ادراک و قرب ومزلت ضرا سے تعالی کے نزدیک ماصل ہونا ہے توبید موت میں ان سے نوسل كرقے كوئى چيز ما نع نىبى اس كے كرتفيزت معنى نوسل وطلب امراد سوال و دعا ہے خباب وارى تعالی سے بواسطراس محبت واکرام کے جو وہ اس بندہ نماس کے ساتھ رکھتا ہے بااس بندہ کی دوح سطلب واتماس ب كر وه حفرت من تعالى كي جناب مي بوسبايي قرب وكرامت كم بمار عراسط یہ دعا کے اور اس میں نفی صریح کے وار د مونے کی حاجت منہیں کیو کی جس کو دسلہ تفہرایا گیا اس کی وان بافی ہے مخلاف بیلے مول کے ملک نس کا نہ وارد سونا اس کی منع پر کافی ہے والظام عدم الدليا الذكور اكربراع زامن كباجل كمصاحب وسيدادى كي موت برايان وصول فرب اللي ومعصومتيت ومعام منبين نومجبر بيكنو كمرحائز سوكا توسم كهيل ككه كمديقا اس كاان يؤكون مبرحوميتنه بيرخصوصًا وعموً ما يقتبني ہے بیں ان کے ساتھ توسل جائز سو کا اور اس میں نفر فر کا فائل کو ٹی نہیں کہ چیر آثار ونفول اخبار شائغ كبارسے جو مامك كشف و محرمان اسرار عالم مثال ميں اس مرمن شبدكى سبنج كنى مصلے كافي دوا في میں بال بعن فعنها كواس منار ميں كير اختلاف ہے كبن حق زباده متحق اس بات كا ہے كواس كى اتنباع كى جائد. والنَّداعلم!

## اُوابِ بِیارت فیض بشارت حفوت سیرالکائنات علیافضل الصلام ورمریندمنوره کی اقامت اور مع الخیر الصلام و المین می مینین کے بیان میں ع

حب فعدر این اید مخصوص مفری تواس کے اواب متلقد مجی فروری بین بن می است لبغن مطلق مفرك منعلق مي جيب استفاره كمنا تجديد توبر - ردِ مظالم معنا مندى الم يقوق. نعمة عيال زادراه كي آادگى طلب رفيق عمائيول سے وواع دوائي اين سائف ليناجن كا برهاتيان مغرك وفت اورمنزل بدأترت وقت منواه وانورب احتمام أداب كما تداك مفراوردمط راه مين وصول مفصدتك اوروطن كو تجيرات كم متحب ومسنون مين برتمام بانتر بم نعايي كتاب" أواب العمالين من وكركي بي جو در فتيت جو تفائي صد ترجم كتاب احياء العلوم ب. اس ومدسع بانبر مخصوص اس مفرس ميل ان براختمار كديت مي ان تمام أداب سع جواس مغريس نهايت بى ابم واقدم م اخلاص نتيت ب كيونكر جميع افعال واعمال كا داروماراس بر ج فَسَنُ كَانَ هِخِرْتُهُ إِلَى اللّٰهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَرْسُولِهِ بِسِ وَتَعْسَ الله الراس ك رسول كى طرف بجرت كرے بيس اس كى بجرت الله اور رسول كى طرف بو كى . زبان درسوال للر المالترطبه والدوسم كي منيت كنا وراصل نقرب إلى التدعز وجل ب وصول مبيب را العالين يه اوزىياده كونسا تقرب لى المنرب ومن يكيلع الرَّسُول فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ - وَإِنَّ الَّذِنْبِينَ يُبَايِعُوْ فَاكِ أَنْهَا يُبِعُونَ املُهُ حِينِ فع رسول النَّرستي التّرعليه وَالرَوْلُم كِي اطاعت كي يشك اس فالله كالاحت كى اورينيك وه لوك يو تجوس بيت كرف بي بنبك وداللرس بيبت كوت بن اوم متحب مح كه باد جود نيت زيارت مرود كائنات كم مروز لوب كي مينت كرك چنانيرابن ملاح ونووى ركمة السرعليها فياس كي تصريح كي سيداسي لي بوج شدالة مال

بسوے مسر شرفی تبوی اوراس مین از اوا کرنے کی بابت احادیث کثیرہ واقع مولی میں اور میں الحنينه كال الدّين العام نے بھی بنے متائخ سے اس طرح نقل كيا ہے ديكن اس كے بعد كنتا ہے كم اولی تجرید نبیت ہے فقط بعنی بیلے نبیت زیارت کی کرے یا دونیتن کرے اس صورت میں نتان زبارت كي تعظيم واحلال مبت بداور زبا ده موافق مطابق فرمان مروراس وبيان سل الشرطبه والهوتم كو الرَّتَحْمِدُكُمُ حَاجَةً وَ الْكَرْرَ يَاكِنَ لِينَ است وائع ميري يارث كاورو في فروي مربو ا ورحق بدب كد نديت مسجد نتركيف كونيت زبيارت مبي شركيب كدونيا منافى اخلاص نتب زبيارت سرورمالم صلى الله عليه وآله وستم نهيل به كيونكم معبد شراعب كي نبت كرنا ا وراس مين ماز ا داكرنا ا وردعا مانكنامطابق عبن حكم أخصرت صلى الله عليه وآله وللم معها ورآب كي نسبت كاعبين الماضله ومشامره مع بيعل ان حاجات سے شہبر کر جس کا حصول معادت و شفاعت حاصل کرنے میں خلل ڈال سے بلکہ زیارٹ کے متم آموات سے ہے جان کے ہو سے مسجد شراف میں نریت افتالات سے دہے اگر جرا ایک ساءت مى كىيول نربهوا ورتعليم ونعلم نيرو وكراللى اور كنرن ملوة وسلام ذان بابركان ببراتا دات علىالصالفة والتلام وصم فرأن ملى مشغول رب اور الرمدينه منوره مين سيني سع سيط اراده نربت ان اعمال كاكريك نوعلاوه عمل ك نواب ك نواب بنيت بعي ماصل كريكا والسُناء المنه تعالى ا ان جله آداب سے ایک بر سمی ہے کہ اس راہ عظیم کو بہشیر جوش وخروش اور کمال شوق زيارت هبيب ربة العالبين مي منتغرق اور وربائه يم مجتبت مين محواور طاعت الهي مين مشغول شوق وصل ميں فرح وسرور سے معمور حسن اخلاق و كنزت نيرات بيں ڈوبا ہؤا ذاكر نتاغل فرحاں و ننا داں ہے کسل و طال طے کرے ناکہ فابل انعکاس انوار محدی واسرار احدی ہو جائے اور الجينم بك توان ديد يون بلال ہر دیدہ جائے منظران ماہ بارہ نببت پاک شوا قل وکیس دیده بران پاک انداز! منجله آدائب مبيد منوره سعاباب يرصى ب كدراه سفر مدينه مبارك بس اكثر ملكة نام او قات موائدا دائيكي فرائص وفصاك مزوربات كعمشنول بصلاة وكسلام ربصرت سبرانام عليافضل الصَّلَّوٰة والسَّلام ولعت شوق وتصور وطهامت ولطافت سيرطب للسان رب شرائطًا وابناتم

مبغله اُ داب مدبنه منوره سے ایک به مهی ہے کہ حب مدبنه منوره طبیبه مطبره راد ماالمند نثر تا و تعظیماً و تحدیاً کے قریب بینیے اور علامات شهر مثامه ه کے نوخفوع و خشوع و تصرع و معنور بر صاوے اور شعسور مقصو و وصول بلوغ بغابت مطلوب و محبوب کمال فرصت و سرور نتاط سبیدا کرے ۔ شعر ،

> وعبده وصل تُون شود نزدیک اسٹ بر شوق تسب مزتر گردد

اورجاب كيدم ورت منزل شراف كاباتفتوركرك كرا سطان عالم كدريا رمين حاضر

اور جملہ کا داب زیارت سے بیر ہے کہ جب جبل مفرح نک پینچے تواس کے اوپر نہ چڑھ اگر جانے کہ اوپر جرائے ہوئے اگر جانے کہ اوپر جرائے ہوئے ایس جانے کہ اوپر جرائے ہوئے ایس فعل کے واحب یا سنت ہوئے لینے باغیر کے لئے اور اگران با تول سے حالی ہوا ور جانے کہ حجال جان افزا کے دیئے ہے۔
مثنا ہوہ کرنے سے ولولہ اور تعظیم و ہیں بت بڑھ جائے گی نو او بیر جیٹہ ہنے کی حمالعت کی کوئی دو بندہ جائے گی نو او بیر جیٹہ ہنے کی حمالعت کی کوئی دو بندہ جائے گی نو او بیر جیٹہ ہنے کی حمالعت کی کوئی دو بندہ ج

کسی نے جو یہ کہا ہے کہ مشاہرہ مدینہ کے واسطے اس بہاڑ پر جیٹھنا بدعت سینہ ہے۔ یہ فول پایا تخین سے کیا ہوا ہے بلکہ بہت نشینے ہے اور انصاف سے بہت وور ہے کہؤکر مشامرے کہ فا درود بوار آرام گاہ جبیب کا مرحب زیا دنی نشونی اور امر مجبوب ہے اور بر بھی فیصِل نشرہ ہے کہ وسائل کو مقاصد کا بھے دبا کہنے ہیں۔ فطعہ۔

لاسیمان لاح نورجمالم
 ومبدت علی روس جبالم
 وبدالذی بیفیه من احوالم

قرب الدياربزيد شوق الواله اولبشرا لحادى بان لاح القا فهناك عبل الصبرمن ولي صبرة

ترميها شهر محبوب كاقرب عاشق جران ك شوق كو بشهادتها ب خصوصا جب نوراس كم جمال كاجبك ربابهو-یا بغارت دے رنبائی کرنے والا طافات کی اور ویاں کے بہاڑوں کی چوٹیاں ظاہر بس سیار صبرکه نیوالوں کاصر بھی تواب دے جانا ہے اور چھبا حال بھی کھل جانا ہے . تجبنب که رفعی کنال گرم میرود محبول مگرز دور نگام سنس محمل ا فتا ده است اس مثنان تفائے مبیب سے یہ کس طرح سو سکے گاجس نے شوق میں منازل طے کر کے مرحد مزل قرب ك بينيا موا ورمفام وصل يربيني سے بيلے كى لور برمثارة ورود بدارارام كار مجوب مکن ہواور نہ دیجے میرونمل کرجائے۔ بیت -ولبكه عاشق مسابر بود مكرسناكست زعبتن تا بصوری مردار سنگ ست يركس كواغناو ب كرننا برحرم منزويت ك بيني سه بيط سي مرجاك وبيت -با سنيكه كعبه نسابان شود زيامنشين! كرنيم كام بدائ بزار فرسك ست بارے کہ اس کے مشایدے اور نظرسے عروم نہ ہو اور معجد ذوا لحلیفہ کو مہینے کہ آبار علی کے پاس فاقع م نواز اور دورکعت الله اوا کرانزطیکی تولیتے نفس ا در مال سے ب فکر موربیا کنومائی جس علی سے نسوب بین برزمانه سابی میں ایک شخص تفا اس سے مراد علی فرنفنی رمنی الندعنه نهبیں میں اسطرح وادى فاطمه جومكترك فربب باس مبى فاطمة الترم اسلام الشرعلبها مراونهبس مين منحلة وابيس سے برسے كرجب مدينه منورك منارك اورت أظران مكبل أواحلال اور تغطمت حوفاصه إطن مع إبنى سوارى سے أتنها وراكر تجھ سے موسے تومسجد نزرىب ك

نظسم

البشرفقدحمل الهناوللطلب نهن الجفاوالوقت وقتطيب عهاكنغرالمسك بل هواطيب ياوى الفقاير وديب تجيير المذنب هذى قباب هانى يترب البشرفقدحصل التواصل والقفل والتربح فداهدت لناسى طبيم وادخل بحجرة احمد فبابم

الدجمه

یه تغیم بین میدر مذہب خوش موکه مطلب عاصل موکیا ... نوش موکه وصل مامل مؤا دور زمان طلم کافتم موکیا اور وقت بهت الجبا وقت ہے ... بوا فی میں شک کلی خوشبو بینجا دی میکم اس میں زبادہ نوشنووار ... اور داخل موجوه احرصال شرطیبه فوالم وسلم میں کیؤنکم ان کے دروائے پرفغیر گنبگار اور یا فوا بناہ لیتا ہے۔

مدسین میں آیا ہے کرمیب دفار عبدالفتیں کی نظر حصرت صلی نشرعلیہ وآلہ دیم کے جال میر بڑی تو آغیل اونے بمٹانے کے فورًا سب نے لینے تبئی زہن برگرا دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کو اس سے منع نه فوایا ببیت .

گوطنت آنم کر بایں سب ذیرُ شوق رخمسار ترا بینم دیے تاب مگردم

صاوة وسلام مين اورعفلمت وملالت عننه عاليه محدبه طبالصلوة والتلام مين اس وفت ك اوازم سے بے فرحت وسرورا ورنسکرگذاری حق تعالی و نفتتس کی که اس مفضل منعام جلت نعائز ونعالت آل له ن في اليد ففل وكرم سع بدون دكها با اور منت خفت كوج كابا . . . فنعر حب نداروز سعادت حب ناروز وصال ۱۳۸۶

باغ من گل ميكند إمروز بعدا زجيد سال

ازانجلم أداب زبارت سيكراس بلده طبتبه مطهره منظر كمترمه محرمه بس واخل وف كمل ك غمل كامل مجالاك اورمسواك كريب اور ابإنتاك مطبعة ببض اكر سفيد مبو تو مهترب كبيؤ كم حضرت معالى لله عليه وآله وتلم كوسب كبرول سه سفيد كبريك زباده دوست تفيدا ورزبورعلم و فالدسي أراسنه بوا در ساس احرام سے بعیا کر معن عوام کرنے میں بر میز کے کیونکہ وہ حصوصیات مکر منظمہ اور تواس ج وعمره سے ہے۔اس کے بعد عظمت و مبلال نمان نبری کو ملحوظ رکھتے اور کمال خشوع و خصوع ظاہری باطنی کے ساتھ داخل بلدہ منظر ہوا ور اس بات کو یہ وہ مکان ہے کہ بروردگار جہاں نے جیب لیٹ حبيب وصفى سيدا لرسلين خافرا تنبيتن رحمنه اللعالمين صلى الشدعليه والدوستم كيواسط اختنبار كباب اور بضنے منوحات و برکات عالم میں نشالتے وظاہر ہیں ان سب کا منبع ومنشا میں مکان متبرک ہے ہر گل و سبزہ کہ در باغ مودے دارد

أخراك بادصبا ايسممرأ ورده تست

اوراس تفتور سے غافل مربو که زمین وه زبین بے کرجس فے حضرت خیرالانام علیالصلوة والتلام ك فدم مبارك بيك يمن اور باك مبارك اس برر كف كئه بي اوراس زمين مقدش بيباول وكهنا ورا تظلف يس مبيب وسكينت كود فول دس جوصفت لازمه حضرت صالا تترعليه والهوسلم عنی اور به جانے کہ بیر ورگاہ عالم بنا ہ اتنی بزرگ ہے کہ بہاں اونی سوءِ ادب مثل باند آ وازی وغيره كے موصب حبط عمل موجاتا ہے

مِنْ اجل فالك طيبة سماها وعلاعلى الذفاق طبب شذاها

طابت بطيبك يترب ونراها مكادء الوجود وعييرعنبر عطراها وهبت سهاض فباها و قباها جُنُنا بِفا فنتنا و انت غناها فا قبل بضاعتنا و لا تخفاها وَذهب لوامع لوبها مع أورم انا وفودك باختام الدنبياء جننا اليك بضاعة قد ارجت

أرجمه

آب کی نوشبو سے بیٹر ب کی می نوشدودار ہوگئی اس وج سے اس کا نام طیبہ سوا اوراس
کی نوشبو نے قام عالم کوم مظر کردیا اور دوا مع نوراس کے ساتھ ساتھ روشن ہوگئیں۔
اوراس کے نتوں کے بچول ترو نازہ ہو گئے اسے خاتم الانبیار ہم مختاج آ سے بیں
اوراً ب ہمارے دنی بیس ہم آب کے باس کھوٹی پونجی لائے بیس بیس آب ہماری
یونجی کوفنول کہ لیجے اور اس کو لوسٹ بیدہ نہ کیسے ۔

ازانجمله آداب مدینه طبته بیسب که مسی بنترلفت میں وافعل ہونے سے بیلے خبرات کرے زمانہ صدراسلام به فاعدہ نفاکہ جو کوئی ادادہ مناجات صرت تیدانام کا کرنا تو اس پر واحب نفا کہ کوئی نہ کوئی ضرور خبرات کرے اس کے بعد فدمت افد میں صفر ت متی اللہ علیہ والم وستم میں حاصر ہو چنانچہ آیہ شرافیہ اِذَا نا جَلِیْتُمُ الدَّسُولَ فَقَدِّ مُوَا بَلِیٰ کَ بَدَیْ کَیْ خَبُوا کُوْمَ مَدَ فَدَة مِنْ الْہِ مِنْ فَلَ مَنْ مَدُومِ بَاللهِ مِنْ مِنْ فَلَ مَنْ مُنْ اللهِ مِنْ مَلِ مَنْ فَلَ اللهِ مِنْ مَنْ فَلِ اللهِ المرامومِ بَنِ علی ضفے کر اللہ وہ بنا الله وہ بنا ال

اس کے بعداس کا وجوب منسوخ ہوگیا مگراستیاب مطلق صدفر کی صفت لازمرہ ابنی حالت برره كباا ور زبارت أخضرت صلى الشرعلبه وآله وسلم كاحكم لعبدا زوصال بهي مانند حكم حالت حبات صلی املہ علبہ وآلہ وسلم کی طرح ہے تمام اشباء میں مرکام براس کومقدیم رکھا عائے اور سرگز کسی دو کام کو بالکل سید داریا جا سے مگراس کام کے علاوہ جو صروری موا ورس کا ترک موجب تفرقه باطن ہے اور حب حاصر ہو تو نصور ہیں غطبت وابہت مکان وطاخطہ نثرت وعرتت اس عالینتان سے غافل نه ہو اور بیر عبانے کہ بیرمکان حمیط وحی و منز ل رحمت ومتقام وعوتت ہے اور بیرمسجد خانم النبیاً اور مقام ستدا لمرسلين وحبيب رب العالمين صلّى الله عليه وآله واصحابه وزرّياته والناعم اجمعين م. از انجله أداب مدینه منوره سے برہے کہ معید شراعت میں آنے بر مفوزی دیر تو فف کرے گویا وانعل ہونے کی اجازت طاب کرر ہا ہے اور لعف کننے ہیں کہ اس کا اصل منیں ہے۔ واللہ اعلم إ اور وانول بوت وقت يبد وايال بإول ركف اورميركا بيده جو سرمار وافل مون مين متخب ب-ٱعُوْذُ مِا للَّهِ الْعَظِيمِ وَلِمَ خَبِهِ الْكَرِيْءِ وَمِنْفُهِم الْقَدِيْءِ مِنَ السَّيْطَانِ الدَّحِنِيم الْمِإِلَّهِ التَحْلِي التَحِيْمِ وَلَاحَوْلَ وَكَ قُرَّةً وَإِنَّهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّي عَلَى سَيِّيدِ مَا مُحَمَّد عَنْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلَىٰ الِم وَصَعَبِم وَسَلَّمَ تَسْلِمُا كَيْنِيْرًا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنْوُلِي وَفَيِّحُ لِيْ ٱلْمُواكِبَ مَحْمَتِكَ اللَّهُ مُمَّا قُفِي عَنِيَّ عَلَى كُلِّ مَا يُرْخِينِكَ وَمِن عَلَى حُنِن الْأَدْب السُّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّبِيُّ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَمَبَرَكَا ثُنَّ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ المِلْمِ الصّالِحِينَ -اس وعاكومسيد مين آف اور نكلف كے وقت ترك مذكرے ليكن تكلتے وقت بدكتے وَافْتُحْ بِيْ أَبُوابَ فَصْلُلِكُ كَى بَجِائِ مُحْسَتِكَ يِنْصِ اسَ الله الساب مِن كفابت كن ك يخر كلان بين اَعُوذُ بِاللَّهِ بِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمْدُ بِلْدِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَمَحْمَنُ وَبَرَكَا ثُنُ مِدسِثِ مِن آيابٍ وَإِذَا مَخَلَ اَحَدُكُمُ الْسَكْجِدَ غَلْيُسُلِّحْدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بِعِنْ حِبِنَ مِي صَح*وتَى مَجِدُو* وانعل ہو تو حصفور علیالفتلافہ والتلام بیر سلام عرص کرے۔ جائے کہ دخول مسہر شریف کمے و قت نہا بن حنوع وخصنوع كري اور و فاروبيب وتعظيم ان فيور شريفه كو معوظ ركفن مبوئ انكهبي نیت مربر حرانی ہوئی۔ کر اور اپنے اعضا کو فعل عبث سے بھائے کر اور ول میں غیر شوا عل کو

وفل نه وينظ بموك اور نهايت مي ادب وحسب جبدوطا فت سد عظت محتى صلى الشرعلية وآلېروسلم کو طلا خطه کرے اور به اعتقا د کرے که حضورصلی الله علیه وآله وسلم کی حیات مبارکه بین میں مامنز عول اور أب ك ديارت مضرف اورآب كى كلام سع بهره وربور بابول الدكوني سائف آ جائے تولیل برتیمیة وسلام کید جهان نک موسطے بنی آنکھیں کی احراز کر جائے اور الر مزورت برا مبائد تو قدر صرورت سے تجاوز مذكر سے اور باطی سے اس شغل سے شاغل ب ا زانجله اداب منبز منوره سے بر ہے كرب مجد شركب ميں داخل سونيت احتكاف كي سے الريير مرّت فليل مبي كبول مذ مو كميونكريد لعفل كم ندسب مين جائزا ورصيح ب اور فضيات و زیا دتی اُواب کا موحب ہے اور اس کی رعائیت جمیع مساحیہ کے داخلہ کے وقت لموزار کھتے اور اس کی سنسنی پر راصنی نه مود اگرچه به عمل اَ سان سبه لیکن اس کا اثر کا فی ہے۔اس کے بعد رونس مشرلينرية كاورآ بخطرت كمصطلعى براجل محاب بلب است تقورا دائين عانب پروو رکعت نماز بانیت تحیّه المسبدادا کرے اوراس کی فرائت میں طوالت مذکرے فاتحد کے بعد بطور قرائت قُلْ يَا أَلِيها المكافِرُون الورسوارُ اخلاص بِما كَتْفاكر عن الرعظ شراف بم جائد ند بل سے تو اس کے قریب ہی پڑھ سے مگر بقدر امکان حصول مکان کی کوشش کرمے اور الكربيك فرص كالمتكبير موهي مو يا نوف فونندكي فار مو توننجية المسبدكوزك كرد عداور صلوة فرض مين شابل موجاك ورالته تعالى كاحمد وتسكركا وظيفه جاري ركه كداس في البي نعمت سي مشرف فراباب اور زیاده نعمت عظت رضائے توفیق اور دارین کی سعادت کے حصول کی استدعا كريب كربرانيي دركاه ب كداس سے كوئي طالب صادئ اور ففير سائل مردود اور ثااميد موكروابي منہیں لوٹا۔ یبیت۔

أ فسيرُجع الحبار مند غيريجتم

على بابك العالى مددت بكريرالديم بل اعبش بها شكرا وافتى بها وجدا مترى ما اسرا لوجد فينا وما اسدا كاشاأن يجدم التراجي مكادمة

وَمَنُ جَاءَهُ ذالباب لَرِ بَخِتُعِ الرِّوَا سَلام على الوارطلعتك التى التى التي المعلقات التي المعلقات التعطف علينا بشنطرة وانت ملاذالعبد باغایة المنی ویاستبدا قد سادم نی جائه هبدا دانت الوسیلة والقصدا دانت الوسیلة والقصدا ترجم، بوشن آپ کے دروازہ پر آیا وہ سوال کے روسے شیر ڈرٹا بیس نے سی آپ کے علی وروازے پرا مید کا یا تھ میں یا دبا ہے۔

آب کے انوارطلعت برالیا سلام موکریں اس کی شکریہ سے زندگی بسرکرتا ہوں اور اس کے عشق میں جان والے اس کی شکریہ سے زندگی بسرکرتا ہوں اور اس کے عشق میں جان و بنا موں کی بناہ میں نہا بیٹ حالت امبد میں۔ اور ایسے مرور میں ہوکہ جو غلام آیا سروار سوگیا

آپ اماده اور میرے وسلیمیں۔ کیا توثنی کی بات ہے کہ آپ وسیلہ اور قصد ہیں۔ عُلار کا زیارت روضۂ اقدس سے قبل سینہ المسجد ادا کرنے ہیں اختلاف ہے۔ بعض مالکبہ ' زیارت کو تیمۃ المسجد بہمقدم رکھتے ہیں۔ بعض کتنے ہیں کہ اگر ٹرخ افور صلی اللہ علایہ والہ والم کے سلمنے گذرنے کا اتفاق ہو توزیارت کو مفقدم کرنا مستوہے ہے اور اکثر علل رکے نزویک سرسال ہیں تعینہ المسجد منقدم ہے مصرت جا ہر دھنی اللہ عزائے سے روایت ہے ایک وفعہ ہیں سفرسے آیا انحصرت

صلی الله علیه واله وتم کی خدمت بین پنیا، آپ نے دریافت فرایا کرکیا مسجد میں داخل سُوا ہے اور نماز کر پرامسجد میں داخل سونماز ادا پڑھی ہے۔ بئی نے عوض کیا بنیں یا بسول الله صلی الله علیہ واله وسلّم - فرمایا، مسجد و دخول سیدمیں میں کر اور بھر ہم سے سلام کر اضلاف اس سلام کے خلاف میں ہے جو اداب مسجد و خول مسجد میں ہے اس سائے کہ وہ تحییز المسجد سے متعدم ہے بالا ثفافی جدیبا کر بیان ہو جبکا اور حوار سعیدہ شکر میں بھی مسجد الله الله علیہ ہے اختلاف ہے ۔ ثنا فعہد کے نزدیک کر اگر نصت متنوالیہ دا کر کے سوا

یں اور صفرت صلی اللہ تعلیہ وَالہ وسلّم کے فعل شراعیہ سے بھی منقول ہے۔ واللہ اعلم! تعمیر سمجی گذار نے کے بعد زیارت کی طرف متوجہ ہو اور اپنا منٹر قبر شراعیہ کی طرف کرسے قصل اور درگاہ عزیب حلّ مبالہ سے طلب مدد اور امداد کرے اس مقام منیف اور موقعت شراعیہ

کوئی اور نازہ نعمت حاصل ہو توجا کڑے اور اس کے جواز میں علمائے حنفیہ کے روایات بھی آئے

ومى بنيامانت والماداللي كي قيام عكن نديس

رميث

سناه ضبياء تعجل النفس والبدما يذكرنا من فرط هيدبة الحشل فجئنا العسيرا وليس نا البيس ا تروسلسبيلا إنه لعربزل برا البيه حتى ترلى ذات محمسا ومن اودع الرحل في قلبه سرا فلتا انتياق براحمد لاح من تمنامقا ما اشهد املُه استه وحبُنا له في شدة من نفوسنا هوالبحرالكن سلسبل و ان ترو فيهديك في سبيل العناية واصلا هوالكنزكنزامله بيب علومه

200

مب بم فر تربیب احد سلی المتوعلیه وآله ویلم به حاضر بنو توظام رمونی ان کی روشی سے ایک جیک کتبر جس نے سورج اور جاند کو ما ند کر دیا ۔

سم ایسی جگر کھرے ہوئے کہ میں فے املہ کو گواہ کہا کہ وہ یاد دلانا ہے ہم کو فرط میت سے صنز کو۔

ہم شدت کے درمیان آئے اپنے نفوس سے آئے ہم سب نے سنحنیوں کو بھیل کمہ انہیں آسان کر دیا۔

وه ایک دربایس عکدسلسبل می اور اگر نوبهان وارد بوا توسلسبل کو وارد

، رب پس راہ عنایت کے درمیان ہوابیت کر ناہے اس کی طرف بیٹنچند واسے بیس میا تاک کہ نوان کی دات د کجھ اے کا .

وه الشركا نمنانه بي ا ورمركن علوم المتيريبي آب وه بير كدا شدف ان كے دِل بين راز امانت ركھ دى ہے .

حتی الوسع و منی الام کان ظاہرا ورباطن میں خشوع و خصفوع و و فار و ذآت ایک مار میں طبتہ کے ذرّہ فرّہ سے بدننے سوائے سجودا ورممی مدیز کو منٹر ہیر ملتا اور جالی مبارک کو بوسر دینا، خوج جفیرہ من کی نسرویت نصصت منہیں دیتی اور ظاہر بیپوں کے نزدیک اوب بیں شمار ہے ایسے امویسے يرسيز كرنا جاسية ملكه تقنبن ركفنا جابية كه ورحقيقت اوب رعابيت النباع اور أنحفرت صلى الترعلية وألوركم ہی ہے جوامراس کے خلاف ہے توتم باطل ہے۔ ہاں اگر کوئی امرفلئرمال دشوق سے بیدا مونو وہ اگراوگوں کے سامنے نہ کرے تو بہتر ہے اور بجن علاكواس باب بين اخلاف ب وليكن مفتى علبه ومغارو بى سبع جوبيان سؤا اور أتحفرت صلى الله عليه وأله وسلم كحصلام كحد وفت آب كي عفور بی عظمت سے واسنے ہا تھ کو بائی ہاتھ پر باندھ عب طرح نماز بیں کرنا ہے کر آتی جو علائے حنفنه سے بیں اس معنی کی تصریح کرنے ہیں اور فیلہ کو بیٹی کرمسار فعنّہ (میاندی کی کیل) جو دیوار جحره تزلف میں مفابل مواج شرلف کے ہے کے نزدبک اور قندبل کھے نبیجے کھٹرا ہو جرات تنرافیہ كوداخل محدكرف سے يبط ملع اسي تفام بركھ بنے ہوتے تنے كداب س بالك نزاك نزوب م اور یہ تو شریب کے موازی نین جارگذ کے فاصلہ بیہ موگی سلف سے اسی عبکہ وقوف منقول ہے . اور منجله أداب مبند منوره سع ب كرفر شراف كمامن عفرنا اس طرح بوكر حيات انمفرن صلى منتعليدواله وسلم الأق طريقيرا دب موراب رائرين منساك نفرليف سے بائبر علم بنے بين الراس كم منفسل مفهر سيا دور دونوں جائز بين اور نقين ركھ كر انحضرت صلى الله بالمية اكم وسم اس کی حاضری اور قیام وزیارت سے حاصر والگاہ بیں مذہبت بلندی سے اور مذہبت اپنی مع بلداغدال سع حيارو وفارس سلام عض كرياورك اكسلام عكناك أيها النِّني وَرَحْمَة ا مَثْنِ وَبَدَكَا تُنَّهُ ثِيْنِ إِر ٱلسَّلَةَ مُ عَلَيْكَ بَاسَسُولَ امَثْنِ ٱسْتَلَامُ عَلَيْكِ َ بَانَبِيَ امتُنِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدُ الْمُرُسَلِيْنَ السَّلَامُ عَلَيْكَ كِاخَاتَحَ النَّبِيِيِّنُ ٱصْعِبادِتْ تَكْبِحِررا كَل رُيارِت بِي بهمى كئى ہے اور مقم لوگ بوقت زيارت وه سكھانے بيں لعبن سلف بزر كان مثلاً ابن يروغير رضي الله عنهم احضارا فتياركياب اوراضفار جي منفدار أستكهم فكنبك بكرسول اللهوسلي لترعليه واكهواكم الكركباب فلب كرمب مفرت ابن عرر منى الشرعنها زبارت كوات نفي تو كفف عقد اكتلام عَلَيْكَ مَا رَصُولَ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ مَا أَبَا يَكُرِ السَّكَم عَلَيْك ما ابْناه اور صرت المم مالك رجمة الشرعليم عد منقول ب كركت السَّلامُ عَلَيْكَ النَّهَا النِّينُ وَيَحْمَدُ اللَّهِ وَمَرْدَكَا ثُ اور عالب سجى يبى ہے والشراعلم! زبارت میں روزان با بفرورت ونفی و نت میں کم از کم مقدارا قامت ماز اوراس محاشل وگا

درند وه مشاق جس کے ول براشتیاق اور سیند مرت کے فراق سے پرفتکا بت ہو جس نے سیاباؤں کو
قطع کیا اور حفزت حبیب میں پہنچے وہ اتنی مقدار قیام کیا اختیار کرنستا ہے۔ ببیت
علی اسا نے از فدا نواہم در روز عشرے
پیش نو تابیاں کئم مسال شب وراز را
اکثر عکما نے وقوف طویل و کھٹیر انتیار کیا ہے کیونکہ معنور کریم طیرالقالوق والتسلیم کے حضور
میں قیام ایک اغطم سعادت والزم مسئلز مات سے ہے۔ محکما قال الشاعی اسلام
حمامة جرعی حومة الجندل سیا ہے کا فاخت بسری من سعاد و مسجع
الے کبوتر وطی شاہ مومنا لبندل کی اً واز کرہ اس لئے کہ وہ ہے کہ سعادت تجم کو
و کیمی ہے اور تیری اواز سنتی ہے۔

اگریسی نُف وصبّت کی بو تو مواجر شراف معفرت سیدالسِل صلی الشرعلیه واله و سلّم میں صاصر بواور بطربی سابی مجرسلام عوض کرے اور نوسل و نشفع استمدار واستعانت بیں نها بہت نذال والمحسار و نصنوع وضنوع کیا لائے ۔ آٹا رسلف سے تا بت ہے کہ جوسنخص فرشراف کے نزدیک برآیت کیا اِنّہ ایلٰہ اَ وَعَلَا وَلِکَ ذَیْعَالُون عَلَیٰ اِنْبِیْ یَا اَیُّھا اَلَّذِیْنَ اَمَنُوا عَلَوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمَ وَا اَسْلِمَا اِس کے بعد

متربار كے حكي ماته عكنيه وسكم عكيك يا محسّد تو فرشة أسان عنداديبا عداد صَلَى اللهُ عَلَيْكَ يَا فَلاَن تَبْرِي كُونَي عاجِت بْنبِي رُواَج بُرِيْلاني كُني مِويعِ**مْ عَلاَن أَكُونَ عَا** صلى المدعليد وآم وتم كونام كسائف داكر ف كومنع كيا كياب. اسطرح كمديد كم صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلِّم عَلَيْكَ يَاسَ سُولَ مِلْهِ فُوسِيز بِ بَين كُمَّنا بول كريا نبي الله كصفواهيا مع بيؤي كفظم و المراق مين أوا فق بولا اس ك بعدا دير كي طرف أو عد ورميان فرمبارك اور درميان اسطان كاس طور بر که مرمبارک کی طرف بینی ند موقبله کی طرف مندکر کے کفر ابوجا سے حکد فتار ود عا مرود و سلام میں مشغول ہو تھیر روسند مبارک میں آئے منر تزریب کے باس دُعا ما ملکے اس عجر دعا مشجاب ہوتی

أداب اقامت مديية منوره مين

فصل منجله اقامت اواب مینم متوره میں سے ابب یہ ہے عصدر ہاکش اس بلد کا نثراف کو ننیمت جانے، لازمن معجد واعتکاف کی بابت ہمتنا ورحرم ہی حرص کرسے ورحاصری صنور ملائند عليه وَاله وسِمّ مِينْ فعاقبِم كَي نَهِ إِن مدّ عات تعميرا وقات مِين صلحة . قيام وصيام اور د رود سيدانام صلى الشه الدوالم والم كولازم كرمي اس بات برشك منين كدمسب مشرعي حس قدر زمان بركت نشان سير إنس وحان صلى الشرعليدواكر وتم بي تفي طاعات اس بب بجالانا افقنل والحل ب-

منمله آداب اقامت مدينه بيس سے بے كم اگر اوسىدىمىں مونو ئنرى نظرى و تنرافيد سے ما ہے ا وراكه ما مرسو أو ابن نظر خد ترليف برلكاك ركحة اور نهايت سي مديب تعظيم خصنوع وصنوع كي الحون سن كاه وال كيوكر فيه مبارك كاواستعباب بن كاوكعبه كي مم بسيدا ورنظر بحانب فيمارك والنع معص قدر نورانبت و ذون ظهور بذير بهونا سه اور ببرون شهر نظر نفسه ممارك مع مشاقان و والهان در گاه كو ذو ق حاصل بنونا م اس كا سأن اسى مالت برموقوت م اب اس كى تشرع بيان ىلىنىلىن اسكنى مص

ذوق این مے نشناسی بخدا مانجنی اوراز خبله اقامن منديد منوره سے يرب كرجهان كسرو سك اكرايك مات بعثي ميسرمو احباك بيل مسيد شرافيف مبى يركيف كاموقعه بالتقرس نه جافيد وكيونداس ان كي فارشب قلد

## سے کم نہیں بلکہ اس سے بھی بیارہ ہے۔ شور۔ اکشب فدر گویند اہل نبلوت امشب ست شعر

وكل الليابي ليلة العشدران دنت كما كان يدم اللقا كيوم مجمعة بنو يعنى اكر تو قريب موتوم رائت بيل القدرب مي طرح يوم ملاقات يُوم مجعدب.

غُنُ فِي حَضَرَتِ الْحِيَبُ بِ مُجلُوسُ يَقَظُّ هَلَ ذِلَا وَلَا مَنَاهِنَ يَاسَ سُولَ اللهِ عَاشِقُ مُسُتَهَاهُ وَالْمَاسُولَ اللهِ عَاشِقُ مُسُتَهَاهُ وَالْمَاسُولُ اللهِ عَاشِقُ مُسُتَهَاهُ وَالْمِسُولُ اللهِ عَاشِقُ مُسُتَهَاهُ وَالْمِسُولُ اللهِ عَاشِقُ مُسْتَهَاهُ وَالْمِسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

2

مم درگاه حبیب بی مبیخ بین بهاری سے خواب نہیں ہے اے رسول المترمالی لله علیہ واله وسلم کی استین شیرا ہوں ۔ علیہ واله وسلم کی آب کو دوست رکھنا ہوں خدا کی تسم ہے بیں عاشی شیرا ہوں ۔ اے رسول الله وسلم الله وسلم کی آب کے بال اگر انزا ہوں اور سنیوں کہاں انزینے والا روزہ میں نہیں رہ سکتا ۔ اے رسول الله وسلم الله والم وسلم آب میری امتید بین آب میرے امام بہترین امید اور امام بین ۔

اگروہاں کی شب بانٹی میں کہتے تروّد ہوا در حکام کے باس دوڑ دھوپ کا اُلفاق برِٹ ۔ اس کو مجی سعادت وفٹ اور نثر ب روز گار سمجھنا ، حواسٹی اور نواج ہر اسے تنظیم و کرم ہے بیش آٹا کیونکہ وہ اُنجناب عوش مآب کے خدام ہیں۔اس کو ایک باذج نثر دن اور عظمت شامح نفسور کیے اور یہ دو سمرا اوب ہے۔

از أبلداً داب قامت مدینه منوّه سے یہ ہے کہ ساکنان و ایا ابیان مربنه منوّرہ کوخواہ وہ اولیٰ یا عالی ہوں ہمیشہ نظرعظمت وعزّت سے دیجھے کمبؤنکہ انہیں اس سرور ایں واک صلی اندعلیہ واکم وسلّم سے ایک نسبت واضا فت ہے۔ بیبٹ ۔

كفاشرنًا في مضاف إكنيكم واني بكوادعي وارعي واعرف یعنی بہ نثرف مبت ہی کا فی ہے کہ میری اضافت آپ کی طرف سے اور کمی آپ کے مبب بإراكيا. رعايت كما كما اورسيجانا كبابون.

اورنمهار يسلة صنوري بهوكه اجل اعمال اوراس إن متراجية كانتراسالاعمل كميونمه نيري تمام ہی دہی ات ہے منحفہ جان صلوٰۃ برتبر کا گنات علبوافضل الصّلوٰۃ واکمل النسایات ہی ہو ٱللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى كُنَّدٍ وَالرِّمَولَ اللَّهُ أَنْتَ لَهَا أَهُلُ وَسَلِّرَ عَلَيْدٍ هُوَ لَهَا آهُلُ صلاة كَاشِيةِ مِنْ عَيْنِ السِّرِّ الَّذِي مَلْيَكَ وَمَلْيَهُ كَيُعْرِثُ قَدْرَهَا إِلَّا اَنْتَ وَإِلَّا هُوَ صَلْوَةٍ هِي مِعْلِجُ تُدرُسِهِ وَسَمَّيْنَكَ انْسِهِ لَدَيْكَ. اور الرار و ماس فليكري تواس كو وكوركم اس فدركيفيت و وجد مهم مینجا که منبدیاس سی نه بیشکنه باسد وحافنا و کلا که مشتاق جال با کمال صبیب رت بزنمال صلّى الله عالبه والم وسلّم خيراً ل كواس درگاه با خطمت وعزت وطل مين نينبداً سع. مفرعه. قرار حبيبت صبوري كدام وخواب كيا

گفتی ام در نواب او نا بنینش اندر نصبال این سخن سکانه را گواست نارا نواب نبیت

اوراس صاحب دولت كي فديمت بين جوسعادت وا قبال اس شب وصال كاباو سه ميري الماسس بير ہے کہ اس فریفینہ جمال محتری وتنیفنه کمال احدی بمار فراق سزا یا اثنتیاق کوفراموش پذکرے اور اگر لینے سے خر ماقی رہے تو اس دایانہ کو ضور باد فرما ہے . شعر .

پوبا هبیب نشبنی و باده بهیانی سیب دِ آرمحیسان با ده پیما را

الرِّنوا فنبار كرين نوتجهِ بهي اس فقير نه اپنه و قت (حاضري رومنهُ ا فدس) ميں ماد كيا ہے۔ اگر تمهين تبك بونواس جناب سے دریا فت كر لومكن ہے تمها را ننگ رفع ہو سجان الله كهاں تنفے اوركهان آسكة الْحُندُ وللهِ الَّذِي أَحْدَافِي بَعْدَ مَا أَكَا تَنِي وَإِلَيْهِ النُّسْعُدُ - لَدَ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحْمَدُ مَنْ سُولُ اللَّهِ-

از انجله آداب اقامت مدینه منوره سے بیر ہے کہ دل واعضارو زبان کومسید نشراجب

از انجله آواب اقامت رونداقیس کے بیہ ہے کر ابین عام اتناس کھجور صیمانی مبرشراعیف میں کھانے ہیں اور کشھا بوں کو مبی مبید میں ڈال دینے ہیں اس سے بازرہ کیؤکہ بہ نعل رعابیت نظیم نکاہ داشت اوب مبید سے وورہ اور میٹیک وارد ہوا ہے کہ سجد کو تقوری سی بیزسے ایڈا ہوتی ہے جواس میں بیٹر عبا سے بس طرح آنکے معمولی نمی کے برٹرنے سے و کھنے مگی ہے اور اس اوب کا ذکر تعنیفات کتب اواب زیارت میں ملافظ ہو شاہد تدیم زمانہ میں مخلوق کی عادت ہو گراب بر و بجھنے میں نہیں آئی۔ شاید الکے لوگ اصحاب صُقّہ کے فعل کو اپنے فعل کی سند مشہرانے موں کہ وہ حضرت صلی اند علیہ داکہ وسلم کے مقبان بارگاہ سے مسید ہی میں رہتے سے اور سید ہی میں کھیور دغیرہ اوش فرابا کرنے سنے والند اعلم ا

كم مقيد مبى نبين بوت الربوت مبى بين أوبت جلدى اور عبلت ب - سنعى أو من معلى المرعبلت ب - سنعى أو من المراد المرد المراد المرد المرد المراد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد ال

اذائم بله آداب مسجد نترلف میں سے بیہ جسی ہے کہ اس میں نہ تھو کے اس کے حرام پر فتولی ہو چکا ہے بہ جرکنٹ میں سے کہ تھوک کو دفن کر دینا اس کا کفارہ ہے کسکی جوعلا سے نتافعیہ کے اعاظم علاد میں سے بیس کشف ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ دفن فاطع گناہ و مانع اس کی ہمیشگی کا است دار سے اس وقت کے کاسپے رافع و ماحی دشانے والا) گناہ کا ابتدار سنہیں ۔

رسال فیتر به بیر جروایت حضرت سلطان با یزید بسطامی قدس سره کی سے که آب ایک آدمی
کو طفے گئے ایا ناک اس آدمی نے مسجد میں تھوک ڈال دی۔ آب فورًا دالس جلے آئے اور اس کی
طفات ندار کی۔ بیریخ نمام مساعد کے ہے۔ مسجد شراعیت متم الانبیار سلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تو ذکر ہی
مرا ہے کہ وہ اعظم المساعد ہے جمیح احوال بیر تھوک کا حکم ہی ہے کہ اسے بائیں باول کی طرف نیمچ
ڈالنا جا جینے فیلہ رو اور بائیں طرف تھو کے سے پر سنے کردے .

از انجلداً واب قبام مدینه منوره بم سے یہ بھی ہے کہ حتم فران مجید میں تفضیر نہ کرے کیونکہ پیشم منوره اس کے نازل ہونے کا مفام ہے اور جبر بل امین علیہ اسلام کے انٹرنے کا دراجہ بھی ہے نعم قرآن کم ایک تو ضرور بہر اگر ہوسکے نوالیسی ناب کا مطالعہ جس بین دکر شمائل و نفسائل حضرت سید کا سنات علیہ افضل المقالوٰة و اکمل الفناجات مندرج موضر ورکرے کیونکہ البی کتاب کے مطالعہ سے فعنا کی نبویہ کا علم اور تنونی لفا انحضرت علی الشعابیہ والہ وہ تم اور آب کی تعظیم کا ما دہ زیادہ فوی سونا ہے۔

از انجلراً واب قیام مدینه منوره سے یہ بھی ہے کہ بتت افامت مدینه منوره حباں تک ہوسے فیام عبادت وصیام سے گزارے خصوصًا موسم کرما ہو نو گرم آب و بعوا کا ذوق بھی جوابل ایمان کے لئے ول اً رائے کا باعث ہے حاصل کیے۔

الأنجله آواب أفامت مدينه منوته سع بمى ب كر أنحفرت ملى المعليد واله وسكم كى زيارت ترفي

کے بعد جنت البقی جہاں مزامات آل واصحاب کوام واصات الرمنین واقتباع ود بجر بعلا، وصلی کے المست کے بین اور مزارت بالشہدار عم النبق صفرت عمزہ بن عبدالمطلب و فی الله منم المجدن وزیارت مقد سر معبد فیا و دیجہ مساجد شریعینہ اور عام مکانات و آثار سیدالا برار مبلی المشعلید والم وسلم کی زیارت مقد سر کو غذیب نام کے منعلی جم نے اس کے منعلی جم نے اس کی تناب بین کچے نے کور کیا ہے۔ دیکن

کوظیمت جائے۔ ان کے متعلق ہم نے اسی کتاب ہیں کچے نہ کچے تھربر کیا ہے۔ سکین
اب سوال بہ کہ ابزیارت سرور کا کنات علیما فضل الصّالحق والنسلیمات کے بعد روزانہ
زیارت بفیج کرٹی جا ہے یہ ہم محمد کے روز جس طرح آجکل رہم ہے امام نووی اور ان کے نتیجین اس پر
پس کہ ہرروز کرنے اور لعبق علمائے دین اس مسئلہ میں مناقشہ میں کہ اس کی کوئی متند دبیل
منبس ہے سینے الوالحن کرمی رحمنا اللہ علیہ نے فرما باہم کہ زیارت فورسنت مؤکدہ ہے اور بہ
ہرروز کو تنابل ہے اس کی عابیت یہ ہے کہ جمعہ اوکدوا فضل ہے۔

ار انجله العاب اقامت مدینه منوره سے بر بھی ہے کہ جننی بار قبر شرایب کرنے کا اتفاق ہؤا اكرج بيا نفاني مسجد ننرلون سع باسر كالمحى كيون نه مو كهزا بوسلام كريا ورصلوة بيشه اكرجي الب ون بس اس كا گذر كئي بار مى كبورن واقع مود كففيل كرسلف سيداب أدمى اس ادب كة ترك كى وجست نواب برحناب رسالت ماب سلى سلاعلبه واله وتم ك عناب بن اليانفا ا ورصورت داغل معيد شرافي من مرحاضري كوفت الحضرت صلى الشرعلية وأله وسلم برسام عرمن كرب اوراس ك بعد بليفي ا ورمواج نرليب مرف بوكرطرين زيارت بالاك توانفل و اکمل ہوگا۔ عمیع غامب نالنہ ہی سوائے نرمب حفرت امام مالک رحمت ابتد علیہ کے کثرت زیارت كومستف بنهيس كفة چنانج بم نے اس كم متعلن بيلے سان كرديا ہے۔ ماصل اورخلاصر حميح أواب كايه به كررها بن تعظيم ومهابت استغراق وحصنور ورثون ومحبت وطاعت وعبادت اورخيرا مفاظئة قلب وجوارح ظاهرو باطن مين اور مرّن وافامت كوغنيب حاننے كا اعتفا وملحوظ كفتے كفلاصه عرص ببى ايك مرت ب اس مهابت سدمكل وراتم دجه بدا فضل طريق سع كذار اورايك المرايك عمى ترقير وصنورس فافل نهوا ورسابل طلب وتردد وطرلق ادب س فارخ ر بیم جنانچ کی نے کہا ہے . بیت

فارغ زنؤ کے باشم اکنوں کہ نزا دیرہ ام

تاديده رضن عرى موداي نو در زيده ام

اوراگرتنی طرف سے جذب محبت قی ہے تو تھے اور نیرے خیالات کو غیر کی طرف برگز نرجانے

باً انعيد ولم قرار گيرو ب تو! است بن اندرن والم بستان اورتمام أداب سے ایک نهایت اہم ادب ہے کرمس کو بعبن خوارضات کی وج سے اس کی رعایت یں صور وافع مؤاہے۔ یہ ہے کہ مینر منورہ کے رہنے والوں کے ساتھ محبت ورعابت تعظم مرحل حسب مراتب كونى وفنقية فروگذاشك ندكريات المحد كمدنست جوار صورى بركوئ مرتبه وفضيلت زبادہ ندر کھنا ہو ملکہ مرحبند فنن و فبور و بدعن اور سارے اقدام گنا ہسے مطعون بھی مواس واسط كرنثرون جوار حفزت مستيدالا برارصل التدعليه وآله وتلم كافي ب اور به نثر و كرى صينت وبرعت س زائل ننيي بنونا اورس فالمهاور عفو تففيرات ومغفرت مع وم ننبي كرتا . بيت . فَيَا اللَّهُ النَّافِ طِلْبَةَ كُلُّكُم إِلَى الْقَلْبِ مِن اَجْلِ لَمِينِ حِيْب اے دینہ کے گروو پین رہنے والوم تام کے تمام مرے ول کو حدیب کی وج فمدله من الاحسان فسيلا مرائى المحبنون فى البيداء كلَّها فلاموء عَلَىٰ ما كان مِسْـه

وقالوا ليمرمسحت الكلب نيلا رأنده سرّةٌ في حيّ البيلا

فقال دعوا المبلامنزان عليني

مبنوں تے بیابان میں ایک کتے کو دہجا ایس اس کے داسطے احمان کی خاطر دا می پیلا والس وكون نياس الفل برااستكى ده بوئ توني توكيون جوا ليس اس نے كہا كوامت چوڑو بين نے اس كتے كو ايك دفعہ كوير ليك بيس اپنى أمكمون سدريها تفا

این چیشدا است این که می آری مرام مقد تود را بلب مے استرد

بوالفضدلي كفت استمجنون خام پورساك دائم مليب دى مع تورو

عبب داں از عبب اوبوے نبرو گفت مجنول توجم فعثی وتن اندر أبنگر سشید از پشم من

عيهائ مك يساد برتمرد

كبير طلب بشة مولاست بي باسبان كوئ عبيل است إي اورجواس اوب واحب الاحزام كى رعابت بين قدم بيسلة كى عبر بعد بعض تربين اور مادمان حرم کا حال ہے کہ لیعن بدعات اور تفصیرات کے ساتھ نسوب ہیں. صروری ہے کہ ان کی طرف بعى نىيىن قرب جوار أخفرت مىلى السرعليه وآله ولم كى نظر خفارت سے مذ ديكھ اور اغتقاد كرے كرنيكوں يس برميمي تهيب مايا كرنفين ملاخط سرختا زفول حضرت رسالت بناه صلى الدعليه والهوتم سع تنان بررمی باوجود صدور لعن تقبیات کے مفاطبت کے وقت بشاشت اور زی کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور گالی گلوزح اور سخن کلامی سے لینے آپ کومفوظ سکتے اس لئے کہ بنیا بوجود والدین کے عاق (نافران ابونے کے بھی استحقانی ورثد اور صعبت نسبت سے باسر مندین کل ستنا اور كلن نيك جفرت صِدّابي و فاروق اور دوسرے صحاب رفنوان الله عليهم اجمعين ميں بر ہے كدم اس بينيزيل كال كعتى بلى منعلق ب سوائ عفوكرديك كماولاد مبغير صلى الدعليدة الروسم كم عائز منيس ركحنة نوكمان نبك ركداوريق كوابل بق بيرجيور اور شفاعت محديد اكركنه كاران امل ببت نبرت ورسالت بیں ورکار نہ ہو کہ جن کے ظاہر کرنے کی طرف ارادہ اللی حقّ حلالا متوم ہے تو بھیراس سے زياده اوركونسا محل بوگا ا ورلعف مشائع رجهم الشرف اس أبرس ايسام محاب كدابل بيت بوت میں سے کو کی شخص دنیا سے انتقال اس وفٹ نے کرے گاجب کے نجاست معنوی سے پاک نہ يوگا بنواه اس كاسبب لوق مون بوخواه كوني اورصعب امر كمفر سئيات يه تو ترجمه ب كلام بعص علائے كمة معظم كا اس كتاب كے جو اداب زيارت ميں تصنيف مونى ہے۔ بعبارت كام مردى وغیرہ اس ادب کے عمل رهایت میں اس کے ساتھ موافق ہے، واللہ اعلم!

زيارت مسيدالانام عليه افضل القلاة والتلام وزيالت مسامد ومثناده عظام سه فصل: فراغت كم بعد تيرا رجوع وطن الوث كولين نويشال كي طرف مو كالا اب نهيل وداع مسويتراهني شوى صلى الشرطليدوآله وتم ونماز ووعامصلاك أنحضرت صتى الشرعليه واله وسلم باج حبكه ابس كحقرب ب سي كرني جامية اس كم بعد زبارت فرمفدس مطابق أداب زيارت سع وداع

كيد ابنى اورابيغ دوستان زان كے حصول سعادت كے لئے وُعاكر سے اور اللہ جل ثنا نہ سے قبولتیت مج وزبارت کی دعا اللب کرے اور دُعا کرے کدا شرتعالی لینے فضل وکرم اور لینے سبيب كي طعنيل سع برصحت وسلامت واليس وطن مينجائه اور بال بجيل كو الجي طرح وكهائه اوريددُ عا ينص الله مُمَّ إِنَّا لَسُتُلُكَ فِي مَعَينًا هذَا الْبِيرِ وَالتَّقْويُ وَمِنَ الْعَمَلُ الْتُحِبُ وَتَرْضَى اللَّهُمَّ لَا تَجْعُلُ هَ ذَا اخْرَا لْعَهُدِ بَيِيِّكَ وَمَسْجِدِ م وَحَرَمِم وَكَيْتِرْ لِيَ العؤد إلكيه والعكؤت كدنير كالرنث فنى العنفو والكافينة بى المدُّنيا والدُّخِرة ومردِّ إلى الخيلينا سُالِمدينَ عَافِينَ امِنِين إ ورأثار قبولتت وعلامت حصول مرّعا كي كرم وغلب الحاح اس وقت ہے ملکہ گریہ وزاری جمیع افغات میں باعث ذوق ونشان امیدواری ہے۔ ببت ۔ اِس لم باغ ست ومیشم ابروش امیرگرید باغ نندوست و وخوش زون خت ورده اے خرو خند اووق کر بین کرست ای کان فند روشنی نایز باسشی جمجه سشمی سرو باری تو چمچو شمع وسمع "نانگريدا بر كے خب روميسن تا گھريرطمن لے يا بد لبن! الركريه غلبه ندكرت تواين أب كورُلان كي كوسشش كرب بجدورو الحكيز فصامين بإدكرت اوريف

اس مقام بررونا مروم سے علامت قبولیت ب اگر مفورا ساسر رشند محبت اور علاقه ورسنی رکفتا

موكا تورُلا نے كى تجھے احتياج نه بريكي- بيت وعداز شاربا يرب راه وول

وَعَهْدِي مِنْ بَرَياكُمْ لِهَا تَكُونِيُ احس إلى نركاكة حتى تسيلى كَهِيْبُ الشَّوْقِ فَانُ وَا كَالْكَهُيْبُ وَكُنُتُ اَظُنُّ تُرْبَ اللَّالِمُ يُطْفِئ میں کوچ بیلی کی زیارت کی طرح الد کرتا ہوں اور میراعمداس کی زیارت کے قریب ب كي كان ريّا بول كرقرب الدار الش شوق كو مجهاد سے كا مكر مبت كے شعلوں نے توسیرک اور ہی زیا دہ کر دیا۔

اس كم بعد نهايت غناكي حرت أورحزي مالي مين مفارقت أنفرت سال تشرعاليروالدولم سے بھی اس طرح وداع کرے مگر وداع کے دفت جہان کا بوسے تصدیق تفصیرکرے اورالیز علاراس بات بربین کرخاک پاک مکة و مدینه سے خشت و تلمیکریاں اور کشکر و متیسر ندا تھائے مگرعلائے خغيرا ورامع بن فنا فعيد كمينزد كيب جائز ب- بترلقد بريد بيات مثلا" بجل اور باني كه موجب مرور ابل واخوان ہے جمع کرے اور بہٹرہے کر بغیر اس کے اس بین کلفٹ کو وخل نہ دے اور بہٹرہے آنے والے کو اہل وعیال اولاد کے لئے تحالف سے جلنے کی بلبت آثار موکدہ واضار صحبحہ وارد ہو رکیب ادروقت رجوع ان مام أواب كوضرور ملحوظ ركھے جو أمدكم وفت كے لئے بم نے بيان كئے بين حب لِيف شهركو مشرف ، و توليد معاير مع الله مَدَّاتِي أَسْلُكُ عَلْي هَا وَخَيْر الْفَلْهَا وَخَيْر مَادِيهَا وَٱعُوزُ مِكْ مِنْ شَرِهَا وَشَرِ آهُ لِهَا مَا فِيْهَا ٱللَّهُ مُّمَا خَبَلُ لَنَا بِهَا قَرَامٌ ا فَسِ نُقَاحَسَنًا اورجب شريس أَت تُويرش لا إلْه إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيلِ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُنْكُ وَهُوَعَلِى كُلِّ شَنْيَ قَدِيْمُوا المِنُونَ مَالِبُونَ عَالِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّيّا حَامِدُونَ كَرِ الدَاكَةُ اللّهُ وُخْنَ لَا صَدَى وَعُدَهُ وَلَصَرَعَبُنَ لَا وَهُزُمُ الْرَكْزَابَ وَحُدَهُ وَاعَزَجُنْدَهُ فَلَاشْنَى بكثة والبياي لرابي صع ميني في خريال بحول كو بيل سينواد إدر بايك نداجاك اور رات کو معی ندائے اور بہنزین اوقات و قت باشت ہے باسر بہرکورات ہونے سے پہلے پہنچے **گھرآنے سے** بہلے مسجد میں جائے اور دو رکعت نماز اداکرے مگروفت مکروہ زہو أوروعا مانك اورسلامتى سے بہنجنے كى نعمت كائسكاداكىي اور بريص ألحمندُ ولا إلَّذِي وبنيعمننه وحبلاليه ثكمة العمماليات اورجوجو بهي سامنة كياس سعمصافه كرساور الرمعاة كرا تو بهي بائز ب جب نك ملاقات كرف والامبرة بوبغل كيررب تقل ب كرسفيان بن عبنير تو شبخ امام شافعي رهنا الترعليه بين حفرت الم مالك، رهمة الترعليه كياس آك امام مالك ومنا سرملب فيمسافركبا اوركهايس معالفتهم كرنا اكربرعت نربوتي سفبان في كهامعالفة اس ذات نے کیا جوہم اور فر دونوں سے بہتر ہے حصور علبرالصالوة والسّلام نے معالفة حضرت بعضر رصنى الشرعنة كم ساخفكيا اوران كالوسرابابس ثانه مين وه معبش سعاً ك تصدامام مالك جمنا الينبير نے نرا ، وہ محضوص ہے جعفر کے ساتھ حضرت سفیان رحمنہ التدعلیہ نے فرمایا بنہیں عام بر بمارا ور

صفر كا حكم ايك سے اگر يم صاليبن سے بول اور فرما يا كرتم مجھاؤن دينے بوكر تمهارى ملى ميرب بيان كرول المعزن الم الك رهنة الدهلير في قوايا بال بيان كرو م ب في تمييل أن ديا لي حزن سغيان تورى رحمتا مدعليه ف عديث بيان كي اس مندسة جواً ب كي عنى ا ورمض انم مالك جوز الله في سكوت فرايا بيال حضرت قاصلى عيامن اللي فرمات بيل كه حضرت امام مالك جهة الته عليه كاسكوت قول حضرت سنبان أورى رحمة العنظ عليه كي تصويب بصحب تك كويل دليال تحفيص معفرت العرعنه كي قالم مذ بهو به منتص منین بوسکنا انتها کلام قاحنی ا ور حضرت جعفر کی عدم خصوصتیت بر دلیل حد میث ترمذی فالم جه. رواين ب كرزيد بن حارث مغرت واليس بوك ورحفرت صلى الشرعليدة الروسم المعا ورابي چادر مبارک کھینینے ہوئے چل کران کو ملے اور معالفتہ فرمایا اوراس کی دو نول انکھوں کے درمیاں لوسر وبالبعض ما مكيداس طرح كنف ببس كداكركوني مروعالم بإصالح يا شراعب أجائب تواس كے با تفول كو دومنا ممی درست ہے بھولے را کے بارٹی کامنداور سارے اعضا کو جومنا اگرم وہ سے کا بنے بھی کیوں نہ بوسنّت باورب گفرآك ووركست نماز اواكرك اورالله تعالى كافتكر حمدوّنا، بجالك. این ابل دعبال اولا و واطفال کی واعت محبور اس ایس محد کی اس سید میں جواس کے اور کے فریب ہو جیٹے جائے اگر کوئی دو مرامکان ہو تو بھی جائز ہے تاکہ لوگ اس کے سلام وزیارت کو آئیں اور جو بمى ماهنة أك اس سے بشاشن اكرام بطعت وثنففن تواضع سے بیش أك اور دعا كر يضعفها متهريين داخل ہونے سے ببط مسافرا ورخاص طور پر عجاج کی دُعاگھر پنجنے سے ببلے متنباب ہے اگر فعل مشکومتلا" وفوف با مرامبر کا بجنا نواندیس منع کروے خلاصہ جمع کا داب وروح منامک وعده افعال وافضل اومناع كايب كبعداز ربؤح اس سفر سائك بي عوم تجديبر توب اوراختنابر تقوی کرے او مجمعبل محاس بن عابرا و با طنا کوست شرکرے جی حرح کفتے میں کہ ج مغبول کی علامت یہ ہے کہ جیسے گیا تھا اس سے بہتر بوکر مھرے اس کی دلیافی علامت بربيع كراس كاحرص اقتباع ستبالانبيار صلى لشرعليد وألمه وسلم بربيوا ورمبتت دنبا وابل دنباسة اس كادل سروبوجاك اور ممتن أخريت مي سركرى عاصل موا ورفدا بجائه فدا محفوظ ركت كرماجي الوكركتاه كرے اور كنابول كة قريب يعنك اور يقيدى كرے كات اللهنكة الله كرس المكن ك نَعْوُدُ باللَّ مِنَ الْحُوْرِ بَعْدَ لَكُوْرِ-اس كَ كرعودم صْ الله بوا اورم الله تعالى عياه المنطقة بن نعفان سے بعد زیادتی کے اگر بعض الواب نیر میں لینے برور دکارسے عبد کریے نواس کے وفاکو لازم سیمھ کیؤ کر فعداسے نفض عبد کارکا انجام اجھا نہیں۔ فلمن نگنت فاتشکا ینکٹ علی کفنے ہوکا دور میں نے عمد کو نوا اس کفنے ہوکا بنا عظیم علی کو نوا اور جس نے عمد کو نوا اس نے نعداسے کیا مقاعن قریب الشراس کواجر علی مالی کو نوا اور جس نے عدد کو بر اکیا جو اس نے نعداسے کیا مقاعن قریب الشراس کو اجر عظیم عطافرائے گا۔ ومین اللہ التَّذَونِينُ ، اور نوفین الله تعالی کے بس ہے ،

## متز ہواں باب

## فضائل درود شرافي اوراس كے متعلقات كے بيان بين

تهیں جان اچاہیے کہ حصول سرکات والمندی مرانب کے واسطے درود شراه بسے اعظم وسیلہ کوئی نہیں ہے۔ ون میویارات صلاح کے متعلق ضروری عوضد اشت صورت فصول میں بیان کرتے ہیں اس لئے کو تشرات دامکام وا و فات کے متعلق ضروری عوضد اشت صورت فصول میں بیان کرتے ہیں فوجان کو فوان کہ فوائد و فتا سمجے ملاقہ نبوتہ علیہ اکمل الصلوح والعقبۃ فارج از حدوص میں ان کو صحیح وروایات صند سے ناب موسے میں فیلمارو حفاظ حدیث نے ان کام کوجواحادیث صعیحہ وروایات صند سے نابت ہو سے میں ضبط کر کے ضمنا بیان کی ہیں بعض ان فوائد میں سے نتیج مامل ہے دون میں بیر مرتب میں بعض کا اخر و کیفیت خاص ہے۔ بعض اصل درود نہیں۔ اور لعبض ایک عدد خاص ہے دینے حالت معین ہے اور لعبض ایک حالت خاص کولازم وقت معین بیر مخصوص ہیں بعبض کے لئے حالت معین ہے اور لعبض ایک حالت خاص کولازم وقت معین بیر محالت خاص کولازم وقت معین بیر محالت خاص کولازم وقت معین بیر محالت خاص کولازم ورد ان میں سے کم جوان سطور میں تحریب کے جاتے ہیں۔

تم بھی ورود بھیجوان پر اور سلام سی سلام مھینے کا ہے ایک درُود کے بدلر میں وہ ذات وأبيب الطبيات ببل وعلاوس بار درود وس بلند مزنبرجات وسحنات اورمحو دس كناه اور لعجن اماد بیث میں دس بندگان ضدا کے آزاد کرنے کا ٹواب اور میں غزوات کی شمولیت کا ٹواب بھی واقع بمُوابِ اورلبيض احاديث مين درُود موحب اجابت دُعا بننهادت شفاعين مصطف صلى الشرعليد وآله وملم كا وجوب فرب سيرا لانبيار باب حبّت بيد سترت ثنانه بنتانه بمؤما محبوب خداصلي لته عليه وآلم وسلم ووسرول كي نعبت أتحضرت ملى المعليه وآله وسلم سے لاحق و توبيب بونے كا فحز روز فيامت بي اور روز قیامت آب کا اس شفع کے جمع امور کا منوتی ہونے کا منزف بی درود شراب پاھنے والهے کو ماصل ہے. بعض احاد بیت سے بہ ظا ہر ہونا ہے کہ درُود جیمے مہمآت کو کافی اور جمیع ما ما كى كميل جميع ذنوب كى منفرت جميع ستبات كاكفاره ورُود سى ب اورابك فول ك مطابق نفنا فركن كاكفّاره مبى درود شرليب ب. فالم منفام صدفر بلكه صدفه سعافضل درودب. ورود شراهب سے سختیان منی بر بماریوں سے شفا ماصل موتی ہے بوت ماہے ظلم سے نجات ماصل موتی ہے . وشمنوں پر نتے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تغالیٰ کی رضا حاصل ہوتی اور اس کی مبتت ول میں مدلیا ہوتی ہے طالکہ اس کا ذکر کرتے ہیں اعلال کی کمیل ہوتی ہے دل وجان ذات و مال کی باکیزگی حاصل بوتى إنسان مفرح الحال بوجانا مع بيئني حاصل مونى مع اولاد دراولاد ناطبغ جبارم كا بركسنة وتى سب اسوال قبامت سے تجات ماصل ہوتی ہے ، تكوات موت ميں آساني ہوتی ہے ۔ ونيا کے مہلکات سے خلاصی مرتی ہے۔ بوٹگاری تکی دفع ہوتی ہے بمبول ہوئی چیزیں یاداتی ہیں. فقرادم عاجنیں دُور ہوتی ہیں کمل وجفا اور دعا رغم العت سے شخایعی موتی ہے کیونکر حدیث میں آباہے بواً تحضرت صلى الله عليه والروح لم بر درود نه برهد وه بخبل بها در كويا اس ن مح برجفا كباب اور اس بير وُعلك ماتى ب. رغم العد كامعنى ناك كاخاك بي بل مانا مجلس ياك بوتى ب طاهم قارئين درود شراف كو كفير لينت من ابل دُرود كريل سراط بد گذر في موقت نور عيسي جا آنج اور وه اس بول من تا بت قدم بوكر نجات انكه يهيك ميل الماتاب بخلاف نارك صلوة أنحفرت صلى الشرعلبه وآله وسلم كے اور انم واعظم رعابت بير ہے كه درُود تثرلف برُسف والے كانام حضور فالفن التورسرور المبيار صلى الله عليه وأله وهم مين سايا جا تلب - شعر-

لَكَ البِسَّامَ ۚ فَاخْلِعِ مَاعِلِيكِ لَقِيلِ مَنْ ذَكَرِتِ لَّحَ عَلَىٰ مَا فَيْلِكُ مِنْ عُوجٍ تجهے خوشخری ہو نبرا لوجھ نجے سے اُنزلیا اور بشیک تو ذکر کمیا گیا اس دربا بعالی بی<sub>ن</sub>اس کے باوتوراس کچروی کے جو مجھ میں ہے۔ بیت -جال می دہم در آرزوے فاصداخر بازگو در مجلس آن ناز نبن حرفے کدانہ ما می رود

حییب رب العالمین صلی الله علیه و اکه وسلم کی محبت رباده سوتی ہے محاس نیوسرول میں گھر کررہا تی میں اور کزنت درود بنمریوینے سے نعبال مایک نساحب بولاک المحدمیں متنیل ہوجا نا ہے اور درج صفت حضوري ماسل مومانات اللهم متر صل وسيلن عليه

وَرُشُقَّ عَنُ قَلْبِي تَدلى فِي مَسُطِم ﴿ ذِكْدَكَ فِي سَطْمِ وَالتَّوْحِيْدَ فِي سَطْمِ الرمراول بالناجائ فوتوأس بسابك مطرمة نيرا ذكراورا كيسطرين نوحبه وكى نر محبت مسلمانان ماصل موتی اور روز قبامت آب کی ذات سے مصافر ماصل موتا ہے -نواب بس روب جال انصرت صلى المدهليروار وتلم عاصل بنزاب. فرضت إى كومرحبا كيف ميس اوتحبّت ر کھنے میں فرشنتے اس کے وروو تر لیب کوسوئے فی فلم وسے بیا ندی کے تعنول پر کھیں کے اور ورو د تثر اِهِبْ بِرُسْفِنَهُ والسيسكِ منے و عااور مغفرت جاہتے بئی اور فرنٹتگان سے مہیں اس کے درود نشریف كوحفرت رسالت بياه صلى فترعليه والمروتكم كي باركافه الدس ميس بير صف والعدا وراس كع باب كعنام سے وروو تفریعی بیش کریٹے بین مثلاً بول غوض کرنت میں که عبدالحق بن سیف الدّبن بستم علیات كَيَاسَ سُنُولَ الله ١٠١٥ وروونترلفي كاخطر فوائد والمرنان سے بد به كر تواب سلام سے صنور مرور كانات ملى الشرعابية والروقم فود مشرف فرات بين جواب ي سنت متمره اوردائي ب اباداد في غلام کے لئے اس سے بالاتہ معاون اور کونسی ہو سکتی ہے کہ انحضرت ملی انتظابہ قالم وسلم فوعائے نیروسلا اس کے نشامل مال ہو۔ اگر عام عمر میں صرف ایک بار مھی یہ نثرت حاصل ہوجا سے توسز ار یا گورز کرامت وزيروسالامت كاموسب

برسلام مكى أيه ورزواب أل ب كه صدست مراس يجه بواب تو

اس سعادت كاحصول بقيني م جهان شاك وحضب كو دخل نهير كبؤكر بعد شوت حفيفت حيات أخرهزت صلى الشطليد وآله وسلم وتنون منونبيت مبكه فرضيت رة سلام كي ما كال ناكبة الحصرت مل للترعليد وآله وتلم سے تابت ہے چنا کچر آپ مے شمائل کرمیر میں سے ہے کہ کان کیا دِس بالسَّلامِر، آب سلام فرما في بير سعقت كرين من بن إس روّ سلام بن مجى خروراً ب مبا در نرو مبالغ تريهو سك اور اس سنن سے ایک وومرا بحث و دفیق معلوم بواہے کرنا سر اوقت زیارت آپتے سلام کے عومی كرف سے بيط أنحفرت مسلى الله عليه وآله وسلم لى عانب سے مشرف بالام بوجيكا ب اور مب عرص سلام كاور سبى زباده جواب سلام كى سعادت سے مشرف موكا أنحضرت صلى الله عليه واله وسلم بي وروو تربیت مجینے کے فوار میں سے کر فرت کان اس کے گناہ مکھنے سے تین دن اک کے رہنے ہیں اور وہ اُدمیول کو اس کی غلبیت سے باز رکھتے ہیں اور وہ فیامت کے روز ارش ملی کے ساير ميں ہو كا اور اس كے اعال كا بلزا ورُوو شريف كى بركت سے بعارى ہو كاروز قبارت بياس قیا من سے معفوظ ہو گا میشت میں اس کو مہت سی حورب ساہی جائیں گی۔ دنیا وآخرت مراہے رن و باین ماصل موگی در ود نتراهی سهی ذکراللی پیشتل ، اس کفته مکر کامتفنی دم فت حق كى اسے نعت عاصل ہوتی ہے كہونكہ اس میں بھی اظهار عجر وادا كيكی حتى رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ كی أولىت لیف مبیب متی الله علیه وآله و تم کے لئے نابت درود ہی سے بقائب اور آب کی زیارت نثرایت و رفست شان كابيان واصنع ب اوراس بس مي خشك نهبير كه الله تنبارك وتعالى وسوا الله صلى لتدعليه وألم وسلم اس سوال وطلب كوجواب كم فعلام سے خلمور بذیر مركوائے بہت دوست رکھتے ہيں اور جب یندے نے اپنی رغبت وسوال وطلب کو نورا و رسول کی خوشی کے امریس صرف کیا اور اپنے نفس کی نوشی کے امور بیہ فالب رکھا توحزورہے کہستی جزائے کابل اورففنل شاص کے قابل ہو کا اور مانیا برلانے اور مشکلات اَسان ہونے کا سبب ہی ہے جو فرکر کیا گیا فافعہ دیا للم التوفیق! اور مكررها صلع بونا ذكرنعدا كاهنمن ورو مين طامرب كيونكه اكفر صيغي ورود كمشتمل مين اسم مبارك اللهفقر بربين جورات النظر جميع اسماء وصفات اللي مع يحفرن حس بعرى رحمة السرعليد سع ال كع علاوه دور بسلف سع بعي منقول مح كرس في رب العزت جل شان كو اللهم سي ادكبا الكوياس ف أسم بيما سما ت الهتير على دكيا اب مومن صادى اور محتب مشاق كولازم بحكم اس عبادت

بم كنزن كرے اور دوسرے اعمال بیاسے مقدم جاننے میں كمی نزكرے اور ص قدر محضوص كر سے <sup>با</sup> اس برووام ومواظبت كرك إنيا روزازكا ورد بنائ قيين ك خفيرالعمك أ دون و تَلِيل كالمير خَيْرٌ مِّنْ كَخِيْرٍ مُنْتَكِطِهِ الجِيعِ عَمَلَ كَا ورد الرَجِ مَقَورًا بو مُدروزانه اس زياده منقطع عمل سيبتر ب ا ور جا جیئے کہ کم از کم ایک سزار درکو شراین روزان سے کم ند ہو. ورنہ یا نسو پراکنفا کے احداگر أننائهي زبوسك توسوعدو سے كمي نركرے لعف في نين سو اختيار كيا ہے اور لعص في دوسونا ز صبح كعبعداور ورسو كاز شام كع بعدا ختباركيا با وركيه سوت وفن بهي براصفى عادت واسے اور جو موس برروز بہت درود بیٹھنے کی عادت والناہے تواس پر وہ آسان ہوجاتا ہے۔ بھن درکود ترلف میں ایسے صیفے بھی میں جن سے عدوم زار کی مکسبل نہایت ہی آسان ہے عزمنبکہ درکود تراب کے بڑھنے سے صرور اور ترت وشیرنی جان طالب کو ماصل ہوتی ہے جو باعث قوت روح مجلوق فَذِكُدُوا الْحَبِينْ بِالْمُهُرِلْفِنِ طَلِينْ وَصِيب كا وُكرم لِينْ ول ك يدمعال ج ب) موكا اسمومن کے لئے نہایت نعبت ہے کہ وہ اپنے دن اور رات کی ساعات میں سے ایک گھڑی بھی اس عبادت يرج منبع انوار وبركات اورمغناح الواب جميع نيروسعا دات سى برعرف دكر اور فول أنمفرت صلى المترعليد والهوتم اس شخص كوجس نع كها منفا أجعَل لك حسلاني كلَّها يارسول المترسلي المترعليدوالم وسلم البن آب كه ورود ترليف كوابيا ساز عل مباول كا) اجازت أنجناب صلى الشطيد وآلروسلم بكفي همتك تركغ كوكفايت كرك كا و قول صفرت على المنصلى رمنى المتدعمة كرآب في فرماياب وَكَا أَحِدُ مَا فِي وْكْرِاللَّهِ كَلِينَ الصَّلَوْةِ النَّبْوِيَّةَ عِبَادَتِي كُلُّهَا بِعِنْ الرَّمِينَ وَكُرْمِدامِينَ وه كجو مر بأناجواس مي ب نوطرور مبي صلوة النبوة كوابني ساري عبادت بنالينا) اس باب مي كافي ب- ابل سلوك كواس وروازے سے آنے میں فتوعات عظیمہ عاصل ہوتنے ہیں اور معین مثا کئے نے فرمایا ہے کر شیخ کابل نہ طف كي مورت مي كرمكل تربيت كرے حصور عليالصلاة والسلام بر دركود شريف كا الترام كرينيا بي طالب کے لئے موجب موصل ہے۔اس کی سپی صلوۃ اور نوتر انحفرت میل فنه علیہ والروس کی وات بایرات سے اور اص آداب نبوی اسے اخلاف محدیر صلی الدعلیدوالروسلم سے منزف کردے گی اور اس کی ترتنى اعلى متعام كمال اوراسي منفام حفرت ربّ متعال تكسينها دسيركي اور درگاهِ مولى تعالى تك سنيف اورصرت رسالت بناه ملى الشعليدة الوقم كا قرب ماصل يردكا اور بعن مشائخ كل محوًا ملنا

أحداثا اور كثرت درو وشركيف كى وصبيت بمى فرات بين اور فرمات بين كة فرأت فل بوالشراحد الص بم نداوند تعالى كو واحد واحد سمعت بين اور كنزت درود شراعية سيريمين صحبت ريبول الترصلي لله عليه وآلم وسلم ماصل ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ جوشخص انحضرت سلی اطاعید والمرحلم برکٹرت سے ورود تشرلف بيبت بيت أب تواس أنصرت صلى شدعايد وأكه وهم كى زبارت شرافي نواب اور بدارى من اسل ہوگی اسی طرح الشیخ کامل امم علی منقی تے حکیدالکی نیر میں شیخ احدین مولی المتزع الصوفي سينقل كباب اوربعن متاغرين مشائع ثناؤليه قدس الكدامراريم نيفوا باب كرطريق سلوك وتحصيل معرفت قرب اللي زمانه ففذان وجود اولهاء مرست متصرف كلا برًا شراديت مقدسه كولازى محقه الدنيا اورانحفزت ملى الشدعلبه وآله وللم يدكنزت سدود ومجيبها بسى كافي ب كبيونكم كنزت صلوة سے باطن میں ایک نور عظیم بیدا ہوجاتا ہے جو موجب رمبری نبتا ہے اور انحفرت صلی الندوالم وسلم كى باسكاه افدس سے أسے فيون ب واسطه بنينا ب اور ملاصه طريقية شاؤليه حوطريقي عاليبه فادربه كا ايك شعبه م يهي م كه لوسيله الترام مثالبت اور دوام حصنور وحضرت رسالت آب ملى الدُّعليه ولم سعب واسط استفاصه كرنت مين فجدوا واجتهدوامن الشرالاعانة والتوفيق! امام سخاوى اور ديكيه متزنين رهمهم الله تعالى سے منقول ہے كه محد بن سعد بن مطرف عبش فصل سونے سے پہلے ایک مین نداد میں درود شراجب بیرها کرتے تھے انہوں نے ایک رات انحضرت صلى المدعليه واله وسلم كونواب بين ديجها كرآب في مير عظم كومنور فرما يا ب اورعجه سے فراتے ہیں کدایا من قریب کرمیں سے تو مجھ پر درود بھیجا کرتا ہے تاکہ ہم اس پر بوسدویں كيت بين كدئي في شرم مسوس كمبا كرئي البيد منذ كومند مبارك أخضرت متل الشعلبيرة الروتم ستقريب كروں بيں بيں اپنا رضار آپ كے دہن مبارك كے قريب سے كيا. بيں آپ نے اس پر بوسر دياجب بين مدار بوا توميرا سارا كفرمثك كي نوث موسد معطر نفا اور أمخد وزتك معطر را اورميا زخار مجمى بدستور آئف روزتك معظر ريا.

ا در شیخ احدین ابی بکر رواد صوفی میرث ابنی کتاب میں کرشیخ مجدوالدین فروز آبادی جن اسانید سے بیان کرتے ہیں روایت کرتے ہیں کہ اقدی تے کہا ہے کہ ایک وائ شبلی الو بکر مجامر کے پاس آئے الو بکر ان کی عزت و اکرام کی وصر سے اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہوگئے اور معالقة اور

دونوں انکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ بنی نے کہا یا تیدی آپ شبل سے ایسا کمہ رہے ہیں اور حالانکم آب اور ابل بغداد تمام اس كومجنول كبيت بس انهول نع كما يس خود إبني عانب سدالسانبير كمدر با بين نع رسول الشرصل مندعليه وآلم وتلم كونواب مين ديجها كرت مبلى انتضرت صلى الشدعليه وآلم وتلم كه پاس أ تعاور ان كمة أف سي أنحضرت صلى السرطيه وأبروهم كصرف بو كنه اوران كوننل مي ليا اوران كى دونوں انکھوں سے درمیان اور دیا کم لے کہا یا سول الترصال شرعلیدوالدولم آپ شبل سے ایسا کر سے بیر آي مي النوايل إلى النويم به الما تك بعد لعدن جاء كم ترسول وي الفيسكم عزاير عليه مَا عَنِتُمْ حَرِيُونَ عَلَنْكُمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَرُّونَ مَحِيْدٌ بِيْهِ الرَّامِ اوراس كالبرجور ورور بهيجا سا وراسي كناب بين ندكورب جوشبلي قاس مرؤ سے منقول سے كر ميرے بمايون سايك أدمى مركبا مين في است نواب مين د كجها بين في است بوجها كه فدا نعالي في تجه سكباكيا اس نے کہا جھ سے توکیا بوجھنا ہے کر مجہ پر برے عظیم ہول گذرے اور سوال منکرونکر کے وقت مجھ بیسخت سنگی آئی۔ ول میں فیکس نے کہا کہ شاید میں دین اسلام بید نہیں مرا ، ندا آئی کہ بیطفوت بوم نرے بار رکھنے زبان کے ہے دنیا میں حب و شنگان عذاب نے میرا نصار کیا ایک نوب صورت اُدی طبیب لرائخه میرسے اور ان کے درمیان حائل ہوگیا اور حجت ایمان مجھ باد دلائی کیس نے کہا خداوندنلالی تجه بپر رحمت کرے تو کہ تو کون ؟ اس نے کہا ہیں وہ شخص ہوں کہ نیری کثرت درود کی برکت سے ببدیا موابهول. ادر مجھ تیری مرضتت وکرب میں اعانت اور امداد میہ ما مورکمیا گیا ہے اور یہ حكايت معساح الظام مير بهي بي وركت بي اوران كيمساير كعلى سبل الاجال منقول م اسى كماب بين حضرت كعب بن احبار رمنى الله عندس مذكور ب كرحنى تعالى في مولى عالى نبنيا و علىالسلام بدوى بهيجى كمدام موسى الرمير عص كركينواك ونيابين ند مول توليس بارش كالك قطرة بهى زمين بدنه بحاتا اورابب دانه بهي زبين بيدر الكاتا. اسي طرح مبت سي حيزس بان كس سياتك كرفوايا ا سے موسلی کیا تو جا ساہے کہ میں تھے سے تیری کلام سے بھی زیادہ قریب ہوں منبعث تیری زبان كرم اورترك خطرات كوتير معروا صب اورتيرى روح بتر عجم سعب نيرى بينائي كونتيرى أفحده مصهب انبهان بني كها يال يا المتدبيس فرمايا تومخد مسل المندعليه وآله وسلم بيهبت درود بمنتج إكر تجع يرنسبت ماصل بوجائ ملى السرعلية والهوسلم.

ابک روایت بیرے کہ اے مولی علیبالسلام اگر نوجا ہے کہ بیابیں روز فیامت سے محفوظ اسے نو مخترصلی الدعلیہ والہ و تلم بر بہت ورود بھیجا کہ ، رواہ لی فظ الونعیم فی الحلیہ اسی کنا ب بیں بیسی فرکورہے جے حضرت علی رفضی حضرت الدیکرصد ابن اکررضی المتدعنها سے روایت کرتے میں کہ آنمضرت صلی اللہ علیہ والہ وستم بید در کو د بھیجنا گنا ہوں کو اس طرح منا و بیا ہے میں طرح با فی آنش کو بھیا و بنا ہے اور حضور علیہ السلام بیسلام بھیجنیا افضل ہے گردنوں کو خوا کی راہ بیں ازاد کرنے سے اور آپ سے معبت وعشق رکھنا خدا کے راستہ میں ناوار جلانے سے افضل ہے ۔ رواہ الوالقاسم الاصبهانی -

ا در ممبی و ہی روابین جفرت انس مالک سنی الله عنه سے ببان کرتے ہیں کہ فرمایا بیغیر ملی الله علیہ والم وسلمان کہ لوقت ملاقات ایک دوسرے سے مصافی کہ کریں اور رسول صندا صلی الله واللہ وسلم بر ورود معیجین فو بہلے اس سے کہ ایک دوسرے سے جدا ہوں وونوں کے سارے گناہ اگئے بچھلے نخشے جاتے ہیں۔ رواہ الحافظین علی شکوال -

المنثين روايت كرون تم سے فوانے تھے كہ ہم نے سا محدّ رسول المرسلي الله عليه واكبروس فرانے تھے كہ جم كوفى كص مملى الله على مُحْتَد وَالِه وَسَلْسُ نواس كاول نفاق سعباك كيا جاب جيب كررا بإنى سع باك كباجا ما سبا ورائني اسا وسع فرايا رسول الشرعليرواله وللم في كرجو كون كه حَمَلَيَ مِلْهُ عَلَى مُحْتَدِي " بِنْحَقِيق كراس كم منْه بِدِكُول ديني جاتنه بين ستر وروازے رحمت ك اور ساخد انهي اساد كم فرايا رسول الترصل لله عليد وآله وسلّم ف كرمب في بيفوك عباس مي اوركهو ويشعِراللهوالرَّحمل الرَّحيني وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَتَدِ تُوحَى تَعَالَى ايكُ وَشَعْتَ كُومُؤكَّل كرناب كتم كوغيبت سع بازر كف اورحب مجلس سع الفواوركمو هينبوا للهوال حلوال حييم وَصَلَى اللَّهُ عَلَى عُدَيتِ واللَّه تعالى منع فرالله وكون كوتمهاري غيبت كريس اوراسى اساوس فوالا حفزت تحفروالياس عليهمااسلام ف كرايك شخص تنام سع حفرت محدّر سول المدمل لله عليه وآلم وسلم كح حضوريس صاصر بيوا - اور وفي كرف الكايار سول الشرملي الترعليدوار وسلم مرا باب ومت ر کفنا ہے کہ آپ کی زبارت کرے لیکن مہت بڑھا اور نا مبناہے اور آنے کی فدرت نہیں رکھنا آب نے فرایا لین اب سے کہ سات ہفتے یں بینی سات شب میں کھ سکی اللہ عَلیٰ لُحَتَّدِ مجے وہ تواب میں دیکھے گا اور کدروایت کرے جھے سے صدیت کی۔ اس نے الیا ہی کیا جسیا آپ فرایا تفالیں دعیاس نے آپ کو نواب میں اور روایت کی اس نے آب سے مدیث اور اس کتاب میں محضرت ابدبرس وضيالله عندس روابب لاتع ببركه فرما بارسول الترصلي الله عليه والروسلم ف كه درود بميجو ندا تعالى كانبياد ورسل بركيونكر فئ تنالى في حبيا عجد رسول كرك بميجا بان كويمي رول كرك بهيما ب. اخرج البديقي في شعب الابمان وفي كناب الدعوات الكبير. ا ورحفزت انس بن مالك صدوايت مع كدفرها بارسول مداصل المدعلية وأله وسلم في إذا سَلْمَ هُوعَلَ فَسَلِمُوا عَلَى ا لْمُنْ مَكِلِيْنَ بعنى جبتم مجه بيسلام كروليل دومرك رسولول مربعي سلام كرو "افرهماين إلى عاصم" اور صرت كعب بن الاحبار رمني المدعن الصدوابيت به كروه صرت عاكث صدايق رمني المر عنهاكي فدمت يس ما عربوك اور مجلس بن ذكر عنور صلى مترعليه وأله وسلم كاجلا اس بي حضرت كعب رصنی الله عنه نے کہا کہ کوئی ون ایسا نہیں ہے کہ آفناب طلوع کرے مگریر کہ انتہ تے ہیں ستر مزار فرشنة اور گھير ليتے بين قبرمطهر حفزت رسول الله ملق الله عليدة الدو تلم كواور لينے بازو سيئنة بين اور

سے اس کی ششن ہو گئی ہے۔

کیتے ہیں کہ لیعن طلبائے علم حدیث کو لوگوں نے نواب میں دکھیا جو کہتے ہیں کہ رت العزت ا بق جلالۂ نے جھے اور قام سامعین حدیث شراعت کو اوم ذکر درود شراعی ذات با برکات سیدالعالمین صلّی الندعلیہ واکہ وسلّم جو لوازم قرائت اس علم شراعیٹ سے بخش وباہے۔

فصل افغات واستحباب صلوة برست بدكائنات مىلى الدُّعليه والهوم شامل كل احال او تعام فصل افغات كو به دين الدراس ا كى بندر كى كى وجرس وجوب وفضيلت بان دو وقتول كى فضيلت اخبار و آثار سے نابت ب امام احمد بن خبل هذاك عليه سے نقل به كر شب جمعه شب فدر سے افضل باس لئے كه نطعنه طابرہ نے جواصل كل خيرات و ماده تمام بركات كا ب بى بى آمنة كے بطن مبارك ميں اسى مات قرار پايا و رفصوصيات بھى ان وقتوں كے شان ميں وارد ہو كى بيس والته اعلى!

ورُود مجه بیریش کیاجاتا ہے۔ بیر تمها سے لئے دعا مانگنا ہوں اور تمهارے لئے استفقار کن ا یوں اس عدمین کو الووا وُرف روا بیت کیا نودی نے سیح کیا .

ووسرى روايت مي أما ب كاستاه كذم مَنْهُودٌ نَنْهُ مَا الْمَكْرُكُةُ بِنِي روزجم اليها دوزب كه فرسنت كان مقرب در كاه رب العزت ماض بوت مين اور در و و ترلعب يرهنه والے کا درود سنتے ہیں اور مجھ بہنجاتے ہیں اور صدیث میں ہے کم جو شخص مجھ برجمعہ کے دن ورُور بھينا ہے وہ درود ع ش كے نيج منين سنتا مرس فرت ندكے باس سينا ب وه طافكم سے کتباہے کہ صَلَّوْا عَلَى عَالِمُ البني اس درود بيسين والے بردرود بيجو ايك دومري منت مِ بِ ٱكْنَرُواعَكَى مِن العَلَوْتِرِنِي النَّيْكَةِ النَّرَّ اعِ وَالْبَوْمِ الْفَرِّاءَ فِي ْ رَوَائِيةً فِي اللَّيْكَةِ السَهُ الدِّك لَيْوَم الْدَن كَعِر لِين اور دوزول كي نسبت شب روش اور دوزون یں مجھ برزیادہ درود بھیجا کروا ورلیف علیانے کہاہے کرشب جعد کی خصوصیات سے ہے كرحضرت ملى الشرعليه والبوسلم خود انبغس فيس جاب صلوة وسلام ديث بي صلوة وسلام عض كين والع كواس شب مِن اللهُمُ مَ صَلِق وسَلِمْن عَلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم وَكَنيكَةٍ وَفِي كُلِّ مَعَةٍ وَكِخطَةٍ مفاخرالاسلام مي ايك مديث بعكم مَنْ مَنْ عَلَى فِيْ لَيْكَةِ الْجُمْعَةِ وَاللَّهُ مُسَالَةٍ تُعْفِي اللهُ كَهُ مِاكَةُ كَاجَةٍ سَبُوِيْنَ حَاجَةً فِي الدُّنْيَا وَتَلْتِيْنَ مِنْ أَمُّوْمِ الْأَخِرَةِ وَبَعْض مجهر رات ممُعر سلوبار درود تروف بمصح الترتعالي اس كينوماجيس وري فرمائے كالبي مي سے سنت امور دنیا کے اور تدین امور اخرت کے ہو بگے ایاب دوسری صدیث میں آیا ہے کہ جوشخص بخعكيرك مزاربار اس درود نترليب كوبيك كاجب نك وه ابن جكر مهشت مين ز ديجوك كاسركة سبين مركمًا ٱللَّهُ مَن صَلَّ عَلَى هُمُنَّدِ وَالدِهِ ٱلْعَبِ ٱلْعَبِ الْعَبِ عَلَى مُعْمَدِ وَالدِهِ الْعَبِ م فوع میں نقل کما ہے کہ ہوشخص سات جمعون کے مرروز سات باریہ درود شرکعی بڑھ بگا اس کے حق ين ميرى شفاعت واحب بوجائك كاللهم صَلِ عَلَى عَنْدُو قَدَ عَلَى الله عَدَادُةُ بَحَوُّنَ لَكَ بِهِ مَاعْ وَكِيْقِهِ أَحَاءٌ وَالبِّهِ الْوَسِيلَةِ وَالْمُقَامُ الْمَحْمُوُ وَالَّهِ عُافِعَهُ وَأَجُرِم عَنَّا كَاهُو اَهْلَهُ وَكَجُرِم عَنَّا أَنْصَلُ كَاجَانَ يُسِتَكُلِتُنَا عَنْ أَمَّتِهِ وَمَرِلٌ عَلَى حَبِينِعِ الْحُوَانِهِ مِنَ النَّبَيِّنُ وَالعِّدِّ لِعَنِيَ وَالنَّهُ كَذَاءِ وَالعَالِحِيْنَ كِالْحُهُمَ الرَّاحِيْنِ

اورابن مسعود نے بزیر بن وہب سے کہا کہ جمعہ کے دِن درود نترانی نرک نہ کہ میزار بار براها كرالتُهُمَّ مَنِلَ عَلى حسمَدِهِ النَّبِي الْحُرْقِيِّ كنابِ مفاخ الاتلام مِن صفرت معيد بن المسيب رمنى الترعير سے منقول ہے كرسول الترصلي الترعليدواكم وسلم في قرمايا سَن صَلَّ عَنَى يَذِهرَ الجُمُعَة تَمَانِينَ مَرَةٌ عُفِرُتُ دُنُومِهِ تَمَانِيْنَ سَنَةٍ بِينِ وَتَعَلَى مِي بِجمدِك دِن انتَى د فعد در ُود شرلفيت بيڙ هے گا اس کھے انتَى سال کے گناہ بَشِننے عبائيں گھے اور دميري تشرح منهاج مين عدست حسن سفانقل كرنت بين كرح بشخص يغيير صلى الشرعليه والمرسلم بيددرود فتراهب بصيغم اللهُمَّرَصِلَّ عَلِي مُحَتَّيدِ عَبُدِكَ وَمَهُ وَلِكَ النَّبِيِّ الْأَيْمِ وَعَلَىٰ الْمِهِ وَافْقَاا وَسَلَّمُ تَسْلِيمًا إِرْ عِيهِ السك التي سال ك كناه بغن جات بين اورمفاخ الاسلام بي به كم بو تنغص روزجمعه كعليدناز عصراس مجرسه المنطف سيهله جرج يجرب بأر برهي بعاشي بار پیغیر سلی الله علیه والم وسلم پر در و در و بیسے اس کے انٹی سال کے گذاہ تخشے جاتے ہیں اور صدیث بي ك نالدين كثير ك سريا ف اس ك دم توث ف ب يبط ايك بيرم كافذ بايا كيا کیا کام کرتے تھے کہ اس کرامت سے مفزفت ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ برحمد کو ہزار بار در و حرت مرور عالم صلى الشرعليه والروسلم برجيم اكرت تقديد. ب حس طرح شب جمعه كو كفرت صلوة ستبدا لمرسلين صلى الشرعليه واله وبلم به تعييب فصل کے فسائل باین کئے گئے ہیں شب بوموار میں اس مم میں اس کے ساتھ شرکیے ہے كيؤكر ووشنبر بزرك آبام سے بے كه اس ميں بندوں كے اعمال درگاہ رب العزت ميں مين كے جاتے يي وللذامتيه كانات ملوة الشروسلامة عليه اكثر ال دوزه ركعاكرت منع اور فرمات مخ كراسى دن اعمال بندگان درگاه وولتنان مي پين كئے جانتے بين اور ميى دوست دكفتا ہوں كريے ا كال اس حالت بير مين بيور كرئير روزه دار مور. احيام العلوم مير بي كه بوشخص رات دوست نبه كوحيار كعن ناز بيسه اور يبلى كعن بي بعد فاتحرسوره انطاص كمايه بار اور دوسرى ركست بين اكس بار . تىسرى كىمىن ين مىس بار اور چوىقى ركعت بى جالىس بار باھے. اورسلام كے بعد سمى كينز بارباھ. المراستنفاركر المين لي اور إين والدين ك لي اوركيتزبار دركود شرلف حفرت محديموالشر صَلَى التُرطبيه وَاله وسَلَم بِيهِ بِعِيجِ الدِيجِيسِ باربهِ را ورجِ عاهِت التُرتبالي سے طلب كرے عاصل مو جائے گی اور فضیلت صلوٰ ق روز پنج بنند بھی حدیث بین واقع ہوئی ہے۔ مفاض الاسلام بیں ہے كہ حدیث بیں ہے كہ مَن صَلَیٰ عَلَیٰ يُوْمِرَ الْحَنِيْنِ مِائْدَة مَسَدَّة لَحَدُ يَفْتَحِرْ اَكِدُ البَوْنَفُومِ پرٹیمیں کے دن سوبار ورود ترافیت برڑھے كہمی فقیر (مجوكا) نہ ہوگا۔

اس مبر شك نهير كه حضور عليالصلوة والتلام بيدورُ ووشرفيني بيُرهنا جيم مواطن وا مأكن مب فصل موب نيرو بركت منغس ومنتجب ب ولكين علمار نے بيند مواضع بياس سنباب كوضيات دے کرمرک و فاضلز کر دیا ہے اور ان مام میں ہے جو بھی میری نظرسے کندے میں جیندای بیبی (۱)طہارت کے بعد اگر جرائم ہی کیوں نہ مو (۲) کا زیر کنند کے بعد امام شافتی کے نزدیک بعد بھو ت کے بھی (۳) ماز تہج رکے بعد (م) بعد اُذان وا ماست کے دھ رات کوتہ تبد کے واسطے اسٹنے کے وقت (۱) وضو کے بعد (۷) مسجدسے گزرتے وقت (۸) مسجد میں داخل بون وتت ( ٩) معدس تعلق دفت بطور فاص روز حميم كوا ورشب حميم كو (١) بعد · ناز جمعه (۱۱) روز پنجتننه کو ۱۲۱) روز دو زنتنبه (۱۷) روز کیتننه کو (۱۲) خطبول میں (۵) اول دوز کو (۱۷) اخر روز کو (۱۷) وقت محرکو (۱۸) خطیوں میں بعد نسم اللہ کے (۱۹) شا فعیہ کے نزدیک منكيرات عيدين مين (٢٠) الاخ جنازه مين اله) احرام من ليتك كنته و قن (٢٢) صفا اورم ده یہ ۲۷۱) بین الله ترلفین زاویا الله ترفا ونظیا کی زبارت کے وقت (۱۲۸) مجراسود کے بوس لیت وقت اور طواف میں (۲۵) ملتو کے باس که اضف دا قرب مواصنع اور مستحلاب الوار و بركات معدد ١٧١٠) مشامرة الثارنبوبر كوفت شلاً مسيد فيا اور مدينه منوره معظمه ورمنطم مكتصة زاد بإ الله شرقًا وتعظياً (٢٤) وادي بدربيد (٢٨) حبل احدبيد (٢٩) فروضت ك وفنت -رس) تحرید کے وقت راس) وصیت امر کھنے کے وقت رسس) ارادہ صفر کے وقت (سرس) سوای پرسوار ہونے وقت (۱۳۴) منزل پراُڑنے وقت (۳۵) بازار ملنے کے وقت (۳۹) بازار میں داخل ہونے وقت وحضرت عبداللہ بن مسعور یضی اللہ عنہ بازار میں کنزے متنفل ہیع و مشرا كى وبرس وركون كوندا تعالى سے فا فل مائے منے تشريب لانے سے اور حدو ثنا كت سے (الم) وعوت من جانف وقت (٣٨) وعوت سامين في قت (١٣٩) كمرين في كيوفت.

ومم) نزول ما جت کے وقت (۱۸) نوٹ کے وقت (۱۸) احتیاج کے وقت (۱۸۸) غلام کے بماگ مانے کے وقت (۱۲۸) مافر کے معالی انکے وفت (۲۵) غم کے وقت (۲۷۱) فترت کے وقت (٤٨) طاعون ك وقت (٨٨) توث فوق ك وقت (٨٩) كان برلين ك وقت داس فول ك صمبرك سائق ذكدالله سَنْ ذكرني بخبرجس في تداكو بإدكيا اس في مجه معلائي سے باد كبا (٥٥) باول كيسوج بانے كے وقت (١٥) مجولي چيزياد كرنے كے وقت (١٥) خوت نيان كوفت (١٧٥) مُولى كھانے كے وقت جو بوم وروكے كھائى جائے (٥٥) بالى بينے كے وقت بننى ے روحا کسم کی افاز کرنے کے وقت (۵۹) گناہ کرنے کے بعد تاکر اس کا کفارہ بن جائے۔ (۵۵) دعا کے اقل واُخریس (۵۸) ملاقات برادرمسلمان بار ومصاحب کے وقت و۵۹ اجماع قوم کے وقت ان کے منفرق ہونے سے بیلے (۹۰) مجلس سے انتف کے وقت الكر فليب سے ما مون رہے (۱۷) مراتیماع میں جوندا باشمار اسلام کے واسطے ہو (۱۲)ختم قرآن کے نزدیک (۱۳) وعا مع مفط قرآن میں (۱۲۷) غیرمنسی عنه کلام کے افتیاح کے وقت (۱۹۵) ایراسے درس ونشر علم و وعظ و قرأت وحديث ا ول وأخر (٩٤) البهي چيزے وفت تعبن علمائے مالكيه ورود تمرلف ك ذكركومنعام تعبب ك و تت كمروه كنظ من حيائي تبيح ونسليل كسي امرحوام كي نز دبك با نز دبا عرض اسباب اور کھونے متناع کے مکروہ ہے (۱۷۴) اور بڑی ضروری حاکہ بہ ہے کہ حیب آپ کا نام مبارک زبان برائے یا تکھا جائے تو درُود شریف پٹرھاجا سے حدیث میں آیا ہے مَسَنُ مَا لَى عَلَى ٓ فِي كِنَابِ لِمَدُ تَدِلِ الْمَلَدَ مُكِلَّةً تَسْتَغُفِرُ لَهُ مَا كَامَ إِسُمِى فِي أَلْكِتَابِ عِجْتَقَى ورود ميسيع مجريه كما ست بن قو بميشر ربنت بين فرضت اس كه واسط انتعفار كرن حب لك مبرانام کتاب میں رہے گا اور اس حدیث کو بہت سے علماء حدیث نے بیان کیا ہے سکن اس کی سند صنعیف م اور ابن جوزی نے اس کے وضع کا محم دیا ہے، واللہ اعلم! كست ين كداك بتحض عبل كي وبرس ون برافظ صلوة برستبداك نات سلّ الترطيرة الرحم بذ محمدًا نتما اس كا إنفر حبل كركر كيال ايك دوراتها كرصرت صلى شرطير" مكتما ضا اور وسلم اس اس كے سابغ منبر كفنا نفا اس في خواب من ديجها كر معرت على الشرعليد واله وسلم في اس ير عتاب فرايا اورارتباد فراياكه توجالين كيوب سعكيول محروم رمبتا بحليني لفظ وتكم مي جاب

حرد ف بیں اور مرحرف کے بدلے دش دش نیکیاں میں اس صاب سے جالیس نیکیاں ہوئی اور رمزاور اشارات پر اکتفا که نامجی اسی قنم سے ہے جنانچہ بعض کا تب علامت صلی ادلتہ علیر د آلہ وقع مصوم یا صلعم" ربھ دیتے ہیں اور علیالسلام کے لئے " عبین ومیم" لکھتے ہیں وعلیٰ بڈا الشیاس .

کفتے ہیں کہ ایک آدمی سے تواب میں اوچیا گیا کہ تق تعالی نے تجے سے کیا معاطر کیا اور بھے کہ کر مل سے بخش دیا اس نے کہا کہ حب کہ میں رسول اللہ صباح اللہ علیہ والہ وسلم میں میں رسول اللہ صباح الله عنہ کمتنا تھا تواس کے سابھ صبل اللہ علیہ والہ وسلم میں ضرور بھتا تھا کہی نے امام شافعی وہنی اللہ عنہ کو خواب میں دکھیا اور او جھا حق تعالی نے تبھے سے کیا معاطم کیا انہوں نے کہا جھ بر موتی اور سے اور جھے بر موتی اور سالہ یکھے میں میں کہا کرنا تھا صباح اور الم ایک فیست کیا محتقہ دیا ہے کہ الدّاکِروُن و عدد الله یکھے میں میں کہا کرنا تھا صباح الله علی محتقہ دیا تھا کہ در کا ذکر کو الدّاکِروُن و عدد کا غَفَلَ عَنْ ذِکْرَ مَ الْخَافِلُون کے اللہ کا محتقہ کے دور اللہ کھے میں میں کہا کو ان انتقا حکی اللہ کا خواف کو کہ المخافِلُون کے اللہ کا خَفْلُ عَنْ ذِکْرَ مَ الْخَافِلُون کے اللہ کے کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ میں کو کھا کہ کہ کہ کا خاف کے کا ذکر کو المخافِل کو کہ المخافِلُون کے کہ کہ کا خاف کو کہ کہ کہ کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کو کھا کو کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کہ کو کھا کو کو کہ کو کھا کے کو کو کھا کو کیا کہ کو کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کو کھا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کہ کو کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کھا کہ کو کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو ک

اربيه اللهمة صرل على محستدد اللَّبي الدُّمِي قالِم وسَلِّمُ الشَّاء الله فَم الشَّاء الله فَي عد منه الربيك كدنيارت فبعن لتنارين صلى لله عليه واله وتم س سرفراز بوكا اس كالبعن فقرار في تجربه كياب والوليس میزید مبی روایت ہے کہ توشفی دورکعت نماز شب جمین ادا کے اوراس میں مرکعت میں فأتحمك بعد فكل هنوا ملن أحدث كيس باراوسلام كعبعديدورود الوي بزار باريه صَلَّى الله على اللَّبِيِّ الدُّمِيِّ وه ضرور صنور على الصَّلوة والسَّلام كي زيايت سينواب من مرَّف بوگا اورسعیدین عطار سےم وی ہے کہ جوشخص باک بستر سرسفے اورسوتے وقت یہ د عا يرمص اور لبينه وائين بائة كاسريانه نباكر ندنيد كري أنحضرت صآبي لتدعيليه والهوسلم كوخواب مب ويجه كا واوريد عايدم اللهمة إني أسْتُلُكَ بِجَلَالِ وَجُهِكَ التَكْرِيم أَنْ تَدِنْهِيْ فِيْ مَنَامِيْ وَجُهُ نَبِيْكِ كُنتُدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُهُ وُلِيةٌ لَّقِرُّ بِهَا عَيْنِي وَلَشُرَحُ بِهَا مَدُدِئ وَ تَجْنَعُ بِهَا شَنْلِئ وَلَّفُدجُ بِهَا كُرُبَتِي وَتَجْنَعُ بِهَا بَيْنِي وَمَنْيَسَهُ كَوْمَ الْتِبْيَامَةِ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَىٰ ثُمَّرَ لَرَ ثُلَغَرِّقَ مُلِينِي وَمَلْيَنَهُ اَجِدًا يَا أَنْ حَمَا لِتَا حِمِيْنَ مَا أَكْرِجِ إِسْ طِلْقَدِينِ تَعَفَّد وروو تَشْرِيفِ كَا وَكُر نهيل كياكيا اگرطالباس دعا کے بعد سعاوت کو حاصل کرنے کے لئے ورود نفرلین پڑھ لے نوشک تنهیں کہ وظیفہ اتم و الحل ہوجا کیگا اس سعادت کے حاصل کرنے کے لئے اور طرافی نہیں باین كم كت بين حن كاخلاصة الحضرت ملى الشرعلية والهوالم ك ذكريس المنغراق اوركترت وروو تنرليب ا در مبشيكي كي توجه لازمي ب. وا مندا لموفن إ

اِنَكَ حَدِينَ فَي اَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ٱللَّهُ مَرَلٌّ عَلَى مُحَكَّدُ عَبْدِكَ وَمَ شُؤُلِكِ الذِّبِيِّ الْذُبِيِّ الْدُمِعِ وَعَلَى اللَّحُتَّذِ ذَانُ وَاجِهِ ٱمَّهَاتِ الْمُعُمِنِينَ وَ ذُرِّيَّتِهِ وَٱخْلِ بَنْيَرِهَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلِي أَبِرَافَي وَعَلَىٰ ال إِسْرَا هِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَيْنَةً عِينَا اللَّهُ مَّدَ بَارِلْتُ عَلَى مُعَسَّدٍ عَبْدِلَّ وَرَسُوْلِكِ النَّبِي الْكُرْقِيِّ وَعَلَىٰ الِمُعَسَسَّةِ ذَا أَنْ وَاحِبِهِ ٱمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَفُيِّيِّتِهِ وَأَهْلِ بَنْشِهِ كَمَا مَا رَّكْتَ عَلَى آجْرَاهِيْمَ وَعَلَى الرِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالِمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ تَجِينِهُ وَكَمَا يَلِينَ بِعَظْمِ شَرُخِ إِ كَكَالِهِ وَجِهَاكَ عَنْهُ وَكَمَا تَجُبُ وَتَرْضَىٰ كَهُ عَدَدَ مَعْنُوْا تِلِتَ وَحِيدَا دَكِلِمَا تِلْتَ وَيِطِى نَفْسِكَ وَيَرْدَةٍ عَرُ شِكَ ٱفْعَثُلُ صَلَحَةٌ وَآكُمَهُ لَهَا وَاتَتُهَا كُلَّمَا ذَكَرَكَ لِكَ الْذَاكِرُوْنِ وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِكَ الْغَافِلُونُ و سلِّم نَسُلِهُا كُذَالِكَ وَعَلَيْنَا مَعَدَمُ أَلِ ورسيخ كَالَ لدِّين بن عام حفى رحمة السَّرعليم كن بي كرجيع كيفيات واردة منت الصيغول مي موجودين الله حَرصَلُ اجداً أفضَلُ صَلَوْتَلِتَ عَلَى سَيِّدِ فَالْمُحَتَّدِ عَبْدِكَ وَنَلِيّلَكَ وَمَسُوْلِكَ مُعَتَّدٍ وَاللهِ وَسَلْمٍ ﴿ تَسُلِهُا ۗ وَيزَوْهُ تَسْفُرُيْهِا وَتَكُرِمًا وَانْزَلَهُ الْمَنْزِلَةِ الْمُقَرِّبَ عِسْدِكَ يَوْمَ الْقِلْمَةِ ا ورا بن فتم حنبلی المذمب جوزی ا وراجعن علما سے نشا فعیبر کہنے ہیں کہ اوالی وہ ہے کہ جو صیع وارد ہو سے بیں جدا ایک ایک وقت میں بڑھ ناکرسب کے بڑھنے سے مشرف مبوا درسب كااكتفاكرنا ايك شئصيغه ك بننے كومتلزم ہے اس كى ہدئيت عموعى

سى حديث ميں وارد منديں ہوئى انتنى! بهرتقدير لعبن صيغے جواحاديث ميں مذكور بيں اور اخبار ماتورہ سے بہنچے بيں ان كا ذِكر مهاں كيا جانا ہے۔ والتُدالموفق -

مِهلاصِيعْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ مَلَ عَلَى الْهَدَةُ مَلَ عَلَى اللَّهُ مَدَّدَ لَا عَلَى اللَّ وعَلَىٰ اللِ إِنْدَاهِمُهُمُ وَبَادِكَ عَلَى مُحَدَّدٍ وَعَلَىٰ اللهِ مُحَدَّدٌ كَمَا بَازَلَتُ عَلَى ابْرَاهِمُهُم وعَلَىٰ اللِ إِنْدَاهِمُهُمْ فِي الْعَالِمَةِ فَي اللَّهِ حَمِيدً تَجِيدًة تَجِيدٌ لَهُ مِعالَم صلم ليَن لِبضَ صَغِم عَدَمَتْ مِين وورا حد راحة ربا ده ہے۔

مُمْ بِرَاصِيعْم اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْدُفِي وَعَلَىٰ المُعَتَّدِ كَمَا صَلَّبَتَ عَلَى إِبْرَاهِئِيمَ وَعَلَىٰ الْمِ إِبْرَاهِمِيمَ إِنَّكَ حَبِيدَةً تَجِيدُدُ لَهُ مِواهِ احمد

بُومُفاصِيعُد اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَتَّدِهُ قَرَائُ وَالْجِهِ وَذُرِّ يَاتِهِ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ يُهُ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِ يُهِمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَتَّدُ قَ اَنْ وَاجِهِ وَوُرِّ بَاتِهِكَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِ يُهُمْ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِ يُهُمْ إِنَّكَ حَرِيْدٌ لَجِيدُ ثَهُ موام الشيخان في معيجهما والنساق وابن باجه -

يَهُمُ صَبِعْمُ اللهُمَّ الْجَمَلُ صَلواتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَا مُحَمَّدِ وَعَلَا اللهُ عَمَّدِ كَمَا جَعَلُتُهَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمِ، إِثَّلْ حَمِيدٌ تَجِيدٌ تَجِيدٌ وَعَلالِكَ عَلا عَمَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

سَالُوال صِيعْم اللَّهُمَّ صَلَّ عَلى عُكتَه وَ الْهُلِ مَنْيَتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى إَبُواهِم

إِنَّكَ حَمِنِيدٌ عَجِنِيدٌ اللَّهُمُّ بَالِكَ عَكَيْنَا مَعَهُمُ صَلَاةٌ اللَّهِ وَصَلَاةٌ المُؤْمِنِينَ عَلَي عَلَيْنَا مَعَهُمُ صَلَاةٌ اللَّهِ وَصَلَاةٌ المُؤْمِنِينَ عَلَى خَتَدُ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَوَكَاثُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمُ اللَّهُمَّ مَا اللَّهُمَ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ

آمَمُوال صَمَعُم اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْدُفِّ وَ اَنْ وَاحِهِ اَمَّها تِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذَتِ مَالَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مَحَمَّدِنِ النَّبِيّ الْدُفِي الدُّفِي وَ اَنْ وَاحِبُهِ اَمَّها تَعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذَتِ مَتِ مَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَذَتِ مَتِ مَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَفَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّه

الوالصبغم اللهم مَنِ عَلى مُعَتَدِ وَعَلى المِعَتَدِ . موام الجواود

وسوال صبيعْم اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُعَتَّدِةً عَلَى الْمِحْمَّدِ وَعَلَى الْمِحْمَّدِ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى الْمِالِكُ مُعَلَّمُ وَعَلَى الْمِالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ مَا الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ مَا الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ مَا الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ مَا الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ الللْهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

الِ مُحَمَّدِ كَمَاجَعُلْتُهَا عَلَى إِبْرَاهِلِيمَ إِنَّكَ حَمِيثِيةً تَجِينِيدٌ . مواه احمد

باربوال صبيغم اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٌ كَمَا اَمَرُ ثَنَا اَنَ نُصِلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يُلْبَعِيْ اَنْ يُعْمَلِ عَلَيْهِ هَ نَكَرِهِ صَاحِب شُرِف المَصطَفَىٰ -

تَيْرِيُوال صِيعْم اَللَّهُ مَن عَلى كَنَدَ مَهُ وَتَ مَنُولِكَ وَرَسُولِكَ اللَّبِيَ الْوُمِيْ اللَّهِيَ الْوُمِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِمُولِمُ الللْمُولِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُولِمُ اللّهُ وَالْمُولِمُولِمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنِ ا

 ملاة بيسلام كاذكر سيس اس كى وجربية كم محابد كرام كواس كا الم ميك تما جنامير ورب يس أيا بي كرصماب ماصر باركاه رسالت موت عقد ا در كيت عقد يارسول التدمل المدعلية المراس وكلم بم فضين بر مان ليا ب كفيت الام كوك أب برصلاة كسطرع بيلى جائ فرمايا اللهُ مُرْصَلٌ عَلَى عُصَلَدٍ وَعَلَى اللهِ عُسَتَدِ - الحديث - اوراس فياس بيا اختصار كمنا معي مكروه ب فقط سلام بيميمي مروه يا خلاف اولى نه بوكا اوراكش عم والول كي عادت بكروكرنام مبارك كم سائد علىيالنام براخصار كرن بين كبن عرب والول كى كتابول مي بربات بهت كم ب اورنهايت حن اخضار اور بقائ مقصور مي وا قع ب وه جو الطه يجيل معتفول ف اپنی کتب مین دکرنام مبارک کے ساتھ صیغر صلی الله علیہ واکم وسلم کے بھنے کا التزام کیا ب اور ثناید که قصد اقتصار باعث بیوا بوعلی اله ذکرینه کرنے کا ورینراس کله کا بڑھا نالفظ اوركما بن مير احس وأولى ب جناني لعن نسخول مي ديجياب اكتبي عطعضم رميرورب بغیرا عادہ حارکے اکثر نحوبوں کے نزدیاب درست نہیں اور اگرم و عالے تھزت صالی فٹرعلیہ وآله وسلّم کی منتفسن ہے۔ د عائے و آل و اصحاب اور جمیع مؤمنیین کو کماقیل دیڈا دعاءؑ شامالا ہو علا كونعين افضليت صلوة مرافقلات بمن مهين جانتاكه اخلاف بمت اثر فصل مرصينه كي دم سعب بالبيب شوائيت كيفيت وكينت فاضله كه سعادر جو کے تعبی رسائل زیارت میں منقول ہے وہ صرف بیدوس اقوال میں

مبلا قول یہ سے کہ تمام ورودوں سے افضل صلوۃ تشد ہے بینانیواس کی بابت کھر پہلے اثنارہ کیا ما جاکا ہے .

ووسرا قُولُ ٱللَّهُمَّ مَلِ عَلَى مُعَتَدِهِ وَعَلَىٰ اللَّهُمَّ مَلِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ الل

تعبيرا قول الله مُرَّ صَبِلَ عَلى مُحَنَّدِ قَ عَلى الله مُحَنَّدِ كُلَّمَا ذَكَرَ الذَّالِمُونَ وَكَلَّمَا المُحَنَّدِ كُلَّمَا ذَكَرَ الذَّالِمُونَ وَكَلَّمَا اللهُ عَنْهُ الْغَافِلُونَ -

چوت قول اللهُ مَر مَلِ عَلى مُحَمَّدِ وَعَلَى البِمُعَمَّدِ كَمَا اللهُ مَمَّدِ الْمُعَمَّدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَر اللهُ مَن اللهُ مَر اللهُ مَا اللهُ مَر اللهُ مَن اللهُ مَر اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن ال

عَدَدُ مَعُلُوْمَا يَلْتُ -

مِي اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ صَلِّ عَلَى مُحَتَدِي اللَّهِ الدُّمِيْ وَعَلَى كُلِّ بَيْ وَمَلَكِ و وَلِيْ عَدَدَ كَلِمَا تِكَ الثَّاثَاتِ الْمُنَامِرُكَاتِ .

ساتوان قول اللهم صَلِ عَلى عَدْدَ حَدْدِكَ وَبَدِيكَ وَرَسُوْلِكَ البَّهِيّ الْدُحِيْ وَعَلَى اَنْ وَاحِيم وَ ذُرْتَ يَاتِم عَدَدَ حَدْقِكَ وَمِعْ فَا لَعْسِكَ وَمِرْ مَنْ الْمَدِكَ وَمِر عَرُشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَا تِلْكَ .

آمموال قول اللهمة صَلِ عَلى عَمَّتِ وَ اللهُ مَتَدِ مَلِ وَ وَالمِسَةِ

نُواَن قُولَ اللهُ مَّ يَارَبِ مُحَنَّدِ وَالِمُعَمَّدِ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِمُعَمَّدِ وَالِمُعَمَّدِ وَال مُحَنَّدِ وَ اَجْزِ مُحَمَّدِ كَاهُ وَ اَحْلَهُ .

وسوال قول اللهُمَّرُ عَبِلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَنُ وَاجِهِ اَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَانْ وَاجِهِ اَمَّهُ اتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَانْ مَا اللهِ اللهُ وَاللهِ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهُ اللهِ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

مدیث شرفین بی ایا ہے کہ اِذ اصلیّنهٔ عَلی فاکھر نبوالصّالیۃ کینی فاکھر نبون نے فصلی حب مخریوں نے اس ایست کی نفیہ بین کہا ہے وَدُولُ الِلنَّا سِ مُسَنَا کہ ناس سے مُرادِ عَرْصَالِ سُر الرِدَمَ مِل اللَّهُ سِ مُسَنَا کہ ناس سے مُرادِ عَرْصَالِ سُر الرِدَمَ مِل اللَّهُ سِ مُسَنَا کہ ناس سے مُرادِ عَرْصَالِ سُر الرِدَمَ مِل اللَّهُ عِلى اللَّهُ عِلى اللَّهُ عِلى اللَّهُ عِلى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلَّهُ اللَّهُ اللْلَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

مُحَتَّدِيهِ السَّالِينِ الْعَلْنِي أُونْرِم وَ مَحْمَةً لِلْعَالِمَيْنِ ظُهُوْرِم عَدَدَ مَا مَصَلَى مِنْ خُلْقِكَ وَكَا لَفِلَ وَمَدَى صَعِيدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَفِي صَلَاةٍ \* تَشْتَغُمْ قُ الْحَدُدِ تَحِبْطُ بِالْحَدِ مَلَاةٌ لَا غَانِيَةً لَهَا وَلَا إِنْتَهَاءَ وَلَا اسدلَهَا وَلَا انْقَصَاءَ مَلَوْيَّةٌ وَالْبِسَتِ مِدَ وَاللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَاصْحَامِهِ كَذَ اللَّهَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ لَمَا لِكَ سَمَاوى نَعْقَل كيا ہے كه تواب اس در دو شراعت كا وس بوار در كو و شراعت كا ہے اس كا قصة عجيب غرب ہے۔ ال من ف ايك يرب اللهمة صل على سيدنا محتدداً فضل ماصليت على أَحَدِ مِنْ خُلْقِكَ صَلَاةٌ وَالْمِمَةُ بِدَوَا مِكَ بَا قِيَةً بِيقَائِكَ صَلَوَةٌ تَكُونُ لَكَ بِهَاءٌ وَكَيْقِمِ أَدَاءٌ صَلَاقٌ مَغَبُولَةٌ لَدَيْكِ مَعُدُوصَةٌ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الِهِ وَمَعْبِ وَ بَارِكْ وَسَلِمْ - برصيغه وروو ترليب مبعات عشروس مشورب نهابت بي مترك و ناثور ب زانه تابعين سيمعول مشائخ جلا آريا ب ا در صرت شيخ اجل اكرم على المنقى نے اپنے بعن رسائل میں اس سیغہ درود نفراجینہ کی وستیت فرانی ہے اور حس سیغہ کی فقر کو حضرت سنيخ عبدالوباب متقى حمدالله عليه لوننت وواع مدينه مطهره احبازت لجنتى بوه مجهی مہی ہے اور خاصتیت ا جاڑت ونفس مبارک منتا کئے رجمهم الندسے جو کچیراس بندہ کو ان فظول میں نور وسرور وخضوع وحشوع حاصل بئوا ہے اور و کی مسینوں سے قطع نظر مرابعی سے بولینین دکمیت ہیں ہیں کم حاصل موتاہے اور حب بھرا لیے سینے کی طرف بھے منہیں أفي ول كوآيام عاصل منين بونا. بديات اجازت مشائخ كينواص واسرار سد بعد واللظم اوراك برب اللهُمُّ لَكَ الْحَمْدُ لِعَدْدِ مَنْ حَمَدُكَ وَلَكَ الْحُمْدُ لِعَدْدِ مَنْ لَمُ يَجْمَدُكَ وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا يُحِبُّ ، ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُعَمَّدٍ لِمِدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلَّ أَنُ أُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ لَمُ يُصُلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدُ لِكُمَا تُحِبُّ أَن نُصِلَى عَلَيْهِ اس صينه كوطرانى سے انشاركها بعبو اكابر علمائ صريب سے بالكاس وروو تنرلب كوأنصرت صلى لندعلبه وآله وستم نهانبين سبهها باب اورحضور سيورصلي النته عليدوآله وسلم في سي كتعبيم فرمايا بهال كاكد وندان مبارك ظبور بذير مو كك . اوراس ساك برب اللهميَّ صَلَّ عَلى مُحَتِّمِ مَلْاَء الدُّنيا وَمَلْاء الدُّخِدَة

وَبَارِلَثْ عَلِي كُفَتَهِ مُلَاءَ الدُّنْيَا وَمَلَاءَ الْأَخِرَةِ وَسُلِمْ عَلَى تُعَتَّدِ مُلَاءَ الدُّنْيَا وَمُلاَءَ الْاَحِدَةِ وَسُلِمْ عَلَى تُعَتَّدِ مُلَاءَ الدُّنْيَا وَمُلاَءَ اللهُ اللهِ عَلَى الْاَحِدَةِ إِ

ان میں سے ایک یہ ہے اللّٰهُ مَّا صَلِّ عَلى مُعَمَّد فِي الْدَ وَلِنِينَ وَصَلَّ عَلى مُعَكِّدِ بى الْمُرْجِرِيْنَ وَصَلِّ عَلَى تُحَتِّدِ فِي النَّبِيبِينَ وَصَلِّ عَلَى مُحَتَّدِ فِي الْمُرُسَلِينِ وَصَلّ عَلَى تُعَمَّدِهِ فِي الْمُلَاءَ الْكَعْلِى إِلَى يُوْمَ الدِّيْنِ اللَّهُ مَّ اَعْطِ مُحَسَّدَ دِهِ الْوَسِنِيلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالشَّرْتَ وَالدَّسَ حَبِثَ الرَّ فِنِعَتَ وَانْبَعَثْةُ مُقَامٌ كُمُدُورًا - اَللَّهُمَّ امْنْتُ بِحمَّدٍ وَ لَمْ أَمَاهُ فَلِاَ تَحْدِمْنِي فِي الْحَيْعَةِ رُولُيَتَهُ وَالْمُزْرَفِي كَغَبْتَهُ وَلَوْ تَمِي عَلَى بِكَتِهِ وَأَسْقَفِيْ مِنْ حَوْمِنِهِ شُوَابًا مَنْ مُنِيًّا سَالُفًا هَنِينًا لَا اطْمَهُ بَعْدَة أَبَدٌ ۚ إِنَّاكَ عَلَى كُلِّ شَنَى قَدِيثً ٱللَّهُمَّ بِلِّغ مُرْوح مُحَمَّدٍ مِنْي وَالِهِ مِنَّا تَحِيَّةٌ وَّسَلَامًا ٱللَّهُمَّ كَمَا امَنْتُ بِهِ وَكَمْ أَمَا ﴾ فَلَا تَعْرِمُنِي فِي الْجَنَّةِ مُ وُسَيَّة المساني في نيشًا بوري سے نقل كيا ہے كر علانے كباب كرجوكوني اس درود شراب كوتين بارصح اورتين بارشام كوبيت اس ك كناجول کی بنا گرجائے کی اور اس کے نفتن خطامحو ہو جا بئی کے۔اس کا سرور مبینہ کا ہوجائے کا اس کی دعا میں مستجاب ہوں گئی اس کی امتیدیں لیُری ہوں گئی اور دینمنوں سیاس کی امداد کی حائے گی اور اسباب خیر کی اسے نوفیق عطائی جائے گی اور پیٹی صنی الشرعلیہ والہ وسلم کابہشت اعلىٰ ميں رفيق ہو جائے گا۔

ان بي سے ايك بي به الله مَن مَلِ عَلى مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمْ وَعَظِّمْ وَكَدِمْ وَعَظِّمْ وَكَدِمْ فِي اللهُ فَنَ بِالْحَدَةِ وَالْمَاءِ فَعَرِيْحِهِ وَالْحَفَامِ ذِكْدِمْ وَالْمَاءِ فَعَرِيْحِهِ وَالْحَفَامِ ذِكْدِمْ وَالْمَاءِ فَعَرْلِهِ عَلَى الْأَلِينَ فِي الْرَحِينَ فِي الْحَدِيْقِ وَالْمَاءِ فَصَلِهِ عَلَى الْأَلِينَ فَي الْرَحِينَ فَي الْرَحِينَ فَي الْرَحِينَ فَي اللهُ اللهِ عَلَى الْأَلِينَ فَي الْرَحِينَ فَي الْحَدِينَ فَي اللهُ اللهِ عَلَى الْأَلِينَ فَي الْمُرادِينَ اللهُ ال

وَالْلِحَدِيْنَ وَلَتَقْدِيْدِم عَلَىٰ كَا فَةِ الْوَنْبِيَاءِ وَالْمُ سَلِيْنَ فِي الشَّفَاعَيْرَ وَإِعْلَاءِ بَكَجَبِهِ فِي الْجَنَّةِ وَعَلَىٰ الْهِم وَاصْحَامِم وَإِثْبًا عِم اَجْمَعِلْنَ -

ان میں سے ایک یہ سمی ہے مل املی کالی محکمتید قرالم وسکم ملل ی و اللہ کا اللہ ک

ال سے ایک بر بھی ہے اللّٰهُ مَن صَلّ علی مُحَمّدُ وَعَلَى اللّٰهِ اَنْتَ اللّٰهِ اَنْتَ اللّٰهِ اَنْتَ اللّٰهُ مَن صَلّ علی مُحَمّدُ وَعَلَى اللّٰهِ اَنْتَ اللّٰهُ اَنْتَ لَهَا اَهُلُ وَ اللّٰهُ اَنْتَ اللّٰهُ مَن صَلّ اللّٰهُ اَهُلُ وَ اللّٰهُ اَهُلُ وَ اللّٰهُ اَهُلُ وَ اللّٰهُ اَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلِلللّٰلِلْمُلّٰ اللّٰلّٰ

ان من سے ایک بیر ہے اللّٰهُ مَن صَلّ عَلى مُحَدَّدٍ مَعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكُرْمَ وَمُنْبَعِ الْمِنْ وَمُنْبَعِ الْمُعْدَنِ الْجُوْدِ وَالْكُرْمَ وَمُنْبَعِ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمُونِ بِهَارِكُ الْمُرْمِدُ وَالْكُرْمُ وَمُنْبَعِ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْفِي مِن الْمِنْ الْمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ اللّٰمِ الْمُعْلَمِ اللّ

متعارف اورمشهورسے

ان بین سے ایک بر جے اللّٰهُ مَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَیْ حَبْدِیكَ وَ قَدِیْدِیكَ وَ قَدِیْدِیكَ وَ لَمِیْدِیكَ وَ مَثْمَالُ فَلَهُ مَ قِلْكَ مُرُوحُ الْقُلُ سِ وَ مَثْمَالُ فَلَهُ مَ قِلْكَ مُرُوحُ الْقُلُ سِ مَعْطِی الْحَدَیٰ قَدَ وَ الْفَدُنِ الْمُعْدَلِهِ مُعْیَضٌ فَوَاطِنُ النَّعْدُنِ سِ مَعْطِی الْحَدَیٰ قَدَ وَ الْقَدَالِ مُعْدِیلَ مَرِیكُ الْفَدُنُ سِ مَعْلِی اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّلْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

ان میں سے ایک میرے اللّٰهُ مَّمَ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُوجِ مُحَمَّدِ فِي الدَّرُواجِ وَ مَا مُوجِ مُحَمَّدِ فِي الدَّرُواجِ وَ مَا عَلَى جَالَةَ مُعِدِ اللَّهُ عَلَى مُوجِ مُعَمَّدِ مِنْ الدَّجْسَادِ وَمَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى قَالِمِيةٍ فِي الْفَهُوءِ - سَعَا مَ - فَ وَمِعْمُ مَلِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقِيلِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُ عَلْمُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُ عَلَى الْمُعْمِقِيلِ عَلَى الْمُعْمِقِيلُولُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُولُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُولُولُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُولُولُولُولُولُولُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُولُ عَلَى الْمُعْمِقِيلُولُ عَلَى ال

اور آپ كى توض سے براب بوگا اس كابران اگ دوز خ پر حرام بوگا بير وروو شراعب مربن الشرافينين والول بين بهت متعل به اور اس بير بير بهي زياده كرت بين و على إشمى م حَدَمَن في الشرافيني والول بين بهت متعل به اور اس بير بير بهي زياده كرت بين و على إشمى م حَدَمَن في الدَّرَات المروف وعزت شيخ رحمة الشرطير) كمتا به كه بعده ذاكر كم بين غلب شوق و دو ق مير آپ كے جم مبارك كا ايك ابك اعضاركو نيامده نليده في الدَّدُون و مراز على منائي على منائيس محكمت في الدَّدُون و على حَدَمَة في في الدَّدُون و على حَدَمَة في في المنتوب و على المنتوب و المنتوب و على المنتوب و المنت

الورايك يرب صكواة المرات والتحديم كالمكاوكية المكويين والتيدين والتيدين والتيدين والتفاه المرات والتعاليف كالتحديد المكوية والتعاليف كالمحديد المكوية والتعاليف كالمحديد المكوية والتعاليف كالمحديد المكوية والتعاليف كالمحديد المكوية والمرات المنتان والمام المتقين التاهيد البيني الدّاعي إليك والذيك الولج المنتان والمكن والمام المتقين التاهيد البيني الدّاعي إليك والذيك والذيك الولج المكند وسكد من عكن وعلى الله والمحاب الجديد المنتان والمام المتقين المناه والمواجد المراسة والمواتم بالمناه والمواتم بي المراه المتقاب المنتان والمواتم بي المنتان المناه المنتان والمواتم بي المنتان المنتان والمواتم المنتان والمام المتقاب والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمام المتقاب والمناه والمنا

· أَلِل إِنْراهِيْمَ إِنَّكَ حَمِنْيَدُ نَجِيْدَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللَّمُعَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اللهِ مُعَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

الكُنُولَى وَاللَّهُ مَ لَعُبَلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدِهِ الكُنُولَى وَاللَّهُ وَمُحَبَّدً اللَّهُ الْكُنُولَى وَاللَّهُ وَمُحَبَقًا الْكُلْمَاءِ وَالْتِ سُولَهُ فِي اللَّهِمَ وَالدُولِي كُمَا اللَّهُ وَالدُولِي كَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالدُولِي كَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالدُولِي كُمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللْ

النَّبِيّ الْدُقِيّ الَّذِي اَنْ سَلَسَدُ مَنْ اللَّهُ مَنْ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَسَّدِةَ عَلَى اللهِ سَيْدِنَا مُحَمَّدِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَمْدِنِ الْحُمْدِنِ الْدُقِيّ الْدُيْنَ الْمُحَمِّدِ عَلَى الْخَلَالِيَ اَجْمَعِيْنَ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ وَمِنْ لَهُ مَا فِي عِلْمِكَ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَكُلَّ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَكُلَّ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَكُلَّ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ وَعَرَدَ خَلْقِكَ وَكُلَّ فَنَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِعِرِ مَعْلِي المَّالِمَةِ مِنْ مَالِّعُلِي مُحَمَّدٍ وَعُلَىٰ الِمُحَمَّدِ وَعُلَىٰ الِمُحَمَّدِ مَا خَتَلَفَ الْلَوَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا الْحَدِيْدِ اللهُ وَاسْتَقْبُلُ اللَّهُ يَهَدُّانُ وَإَمْنَاداً لَقَسَدَانُ وَبَلْغَ مُرْفِعُ

وَٱنْهُ وَاحُ اَهْلُ بَيْتِهِ مِنَّا لَتَّعِيَّةٌ والسَّلَامُ اس كعبديه يريُّه اللَّهُمُّ صرَّالْلَلْكَةِ السَّنَّاحِينَ وَالَّذِهِ بْنِي كَلَقُتُهُ مْنِ لِتَنْلِيغ هَدَايا الصَّلَواتِ مِنَ الْرُمَّةِ إلى حَضْرَةُ فِلِيِّك وَحَيِيْكُ أَنْ تَبْلُغُوا هِيزَهِ الْهَلَيْلا مِنْ هَذَا الْحَقِيْرِ وَلَقُّولُوا يَاسَسُولَ اللَّهِ قَدْ كَلِغَهَا إِلَىٰ الْمُنْدِلُ الْعَقِيْرُ الْمِسْكِينُ عَ*دِالِيقَ* بن سَيْعِتِ الدِّيْنِ السَّاكِنُ بِبُلْدَةٍ دِهْ لِئ ٱلْمَنْ الْمُذْنِ الْعَامِي الَّذِي لَا مُخِيًّا لَهُ وَلاَمْخِيًّا لَهُ اِلدَّجَمَّا يُلكَ وَمَا يُنَا سِبُ هٰذَا الْمُعَّامَ مِنَ الدِيَارَاتِ اَوْ لَيْتُوْ لُوْا يَارَسُولَ اللّٰهِ قَدْ مَلِغَهَا إِنْيَاتَ الْعَنْدُ الْفَقِيْرُ المِسْكِيْنُ مُحدّ صادق بن كافِظ وَاحِدْ بَحْسْ التَّاكِنُ بِبَلْدَةٍ احمد فور شَوْقِيَّة الْعُنَدُ الْمُذْنِبُ الَّذِي لَامَلْجَاءَ لَهُ وَلَا مَنْجَا إِلَّا يَجَعَنُورِكَ وَمَا يُنَاسِبُ هِذَا الْمُقَامَ مِنَ الْعِبَاكَتِ. ان ميس ايك برمين م اللهدة عبل على مُحَدَّد بعد دِ اوْرا قِ الْاَشْجَادِ وَ بِعَدَدِ قَطْرَاتِ الْآمُطَاسِ وَبِعَدَدِ دَوَابِ الْبَرَارِيْ وَالبِحَلِي وَعَلَىٰ الِهِ وَصَعْبِهُ وَسَلَّمْ لبعى كمامانًا م يعدد كُلِ قَعلدَة تَعَلَات مِنْ سَمَا بُلك إلى آمْ صِلْ مِنْ حِيْنَ خُلِقَتِ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيمِيَةِ اوراسي طرح أَوْرَاقُ الْدَشْجَارِ، وَدَوَابِ البرارى

ان بيس المكر يرممي به الله مَن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن

ايك بيمجى ب اللهُ مَّ مَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وَصَعْدِم وَسَلَّم عَدَدَ كُلِ شَنْ وَمَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الله وَصَعْدِم وَسَلَّم نِهُ لَهُ كُلِّ شَنَى اللهُ مَ مَلِ عَلَى عُمَتَدٍ وَالله وَصَعْدِم عَدَدَ حُلْقِاتَ وَمِ ضَالَفُسِكَ وَنِهَ مَعْ شِكَ وَمِسْدَادَ كَلَمَا تِكَ وَمُنْتَهَلَى عِلْمِكَ وَمَنْ لِحَ مِصَاكَ.

ان ميس ايك يريمي مع اللهد صَلِ عَلى مُحَدّد عَدُدِكُلّ مَاخَلَقْ مَدَدَلُ الله

وَ عَدَدِكُلِ قَطْرَةٍ قَطَرْتَ مِنْ سَلَواتِكَ وإلى أَنْهِنِكَ مِنْ حِيْنَ خُلِقُتِ الدُّنْيَا إلى يَوْمِ القِلِيَةِ فِي كُلِّ يَوْمِ ٱلْعُبِ مُرَّةٍ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ

اور ابك يرمهي عه الله مَن مَلِ عَلى سَتِيدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلى ال سَتِيدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّوْةٌ تَكُونُ كُكِّ مِرْضَاءٌ وَكِمِ قِلْهِ أَدَاءٌ وَآغْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالتَّرْيَجَةُ التَدِينِيْعَةَ وَابُعَثُهُ مُقَامًا تَحْمُنُودًا وَاجْزِمٍ عَنَّا ٱفْفَنَلَ مَاجَذَيْتَ نَبِيًّا عَنْ ٱمَّتِهِ وَ صَلَّ عَلى جَبِيعِ انْحَوَانِهِ مِنَ التَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ يُفِينَ وَالشُّهُدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَعَلى جَيْعِ الْأُولِيَاءِ وَاللَّقِينَ وَعَلَىٰ سَبِّيدِنَّا الشَّيخِ فَحَيَّا لِدِّينِ عَبْدَ الفَّادِرِ الْمَكِلِينُ الْأَمِنِينِ وَ عَلى جَمِيْعِ مَلَا فِكُتِكَ مِنْ آهْلِ الشَّمُوتِ وَالْآرْضِينِينَ وَعَلَى جَمِيْعِ عِبَا دِكَ الصَّالِحِيْنَ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ رَبِا أَنْ حَمَدَ السَّحِمِيْنَ -اس وروو تُرلفِيْ كولبِدارْ فارسِيح بِرُهِنا كننبِمِثانِ

ابك اورسيب اللهمة عبل على ستبدر نا محكمة و على ال سبيد ما محمة و على ال تُنَعِّيْنَا بِهَا مِنْ جَبِيْعِ الْاِحُوَالِ وَالْدِفَاتِ وَلَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَبِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُ وَإِيهَا مِنْ جَمِيْعِ السِّيِّئَاتِ وَتَرُفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلِى الدَّرَّجَاتِ وَتُبَلِّغُنَّا فِهَا اقْصَلَى الغَايَاتِ مِن جَدِينِع الْحَنَيْرَاتِ فِي الْحَيْلِةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اوركمي بيروو كله بعد تُطَهِّرُ وَالِهَامِن جَمِيْعِ التَّيِّبُاتِ كَ بِعد بِيُ عِصْمِا تَهْ بِيلَ لَ تَغَفِرْ لَنَا بِهَا جَمِيْعِ الزيَّ تِ مِ كَانْكَفِرُ مَالِهِ ا جبينع الخنطِنْيًا حتِ -اس ورووك برعض سارے مقامدونيا و آخرت كے بورے بوت بين اور أن م مشكلين أسان بو تي مين اور كاتب الحروث احضر الضغ عليه ارحمة ) كم ميري شكلير اور ماجتیں اس سے بدأتی ہیں متر عم مجی اس كابار بانجر بركر كا سے نمایت سرابع الاثر و منفت مجش ومصائب كش ب اس درود شركينه كابيله هذا برائ خبات أنت كشي ودريا کے بھی جزب سے اس کا پڑھنا کم سے کم تین سوم تنبر منقول ہے۔ نقل ب كرايك شخص كوايك مشكل آسان بوف كرواسط مزار مار بيصف كي

ا مازت دى گئي عنى حب ده نين سو بار بيده جيكا نو ده مشكل آسان بوگئي اس كے بعد ور دو

بنن سومقرر بوا اس كولعف على في وكركما ہے-

الكِ العربيم على الله المُعَلَّى صَلِّ عَلَى سَتِيدِ نَا لَحَكَّدِ نِ النَّبِي الْدُمِيّ الطَّاهِمِ النَّبِي الْدُمِيّ الطَّاهِمِ النَّبِي الْدُمِيّ الطَّاهِمِ النَّبِي الْدُمِيّ مَلُوةٌ لَكُونُ لَكَ بِرَضَاءٌ وَ حَجَقِهِ مَلَوَةً لَكُونُ لَكَ بَرَضَاءٌ وَ حَجَقِهِ مَلَوَةً لَكُونُ لَكَ بَرَصَاءً وَ حَجَقِهِ وَمَلَمْ وَبَالِكَ السَّ ورود شَرِعين كَ بِرُحْ سَ ول روشَ مِن الله و مَحَجِبه وَ سَلِمْ وَبَالِكَ السَّ ورود شَرِعين كَ بِرُحْ مِن الله و مَحَجِبه وَ سَلِمْ وَبَالِكَ الله مِن الله و مَحَجِبه و مَالمِ والله مَن الله عَلَى الله و مَحْجَبه و الله مِن الله و مَحْجَبه و الله الله و مَحْجَبه و الله مَن الله و مَحْجَبه و الله و الله و مَحْجَبه و الله و

اور ايك برسب اللهُ مَن مَن وَسَلِّمْ وَبَادِكْ وَكَرْمْ عَلَى سَبْدِهِ فَا وَنَبِيّنا عُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَنَبِلِيِّكَ وَمَ سُولِكَ النَّبِي الْأَجِى أَبْيِّ النَّجْمَةِ وَشَعِينِع إِلْأُمَّةِ الَّذِي أَشَلْنَهُ مَحْمَلًا لِلْعَالَمِينَنَ وَعَلَىٰ الِهِ وَامْنَعَادِهِ وَأَوْلَادَ ۚ وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَنْيَةِ إِ الطَّيْتِينِ الطَّاهِرِ ۖ وَعَلَا أَنْ وَاحِبِهِ الطَّاهِ لِتِ ٱمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٱفْضَلُ مَلَاتٍ وَ أَنْ كِل سَلَامٍ وَ انْعلى بَركاتٍ عَدَدَ الْفي عِلْمِلْ وَيْ ذَةً الْفِي عِلْمِكَ وَمَلْاءَ مَافِئ عِلْمِكَ وَمِدَاد كَلِمَا وَكَ وَمَنْلِغَ برمناكَ وَصَلِ وَسَلِّمْ وَبَالِكَ وَكَرِّمْ كَذَالِكَ مُكَبِّلَةً ٱفْفَنَلُ صَالَةٍ وَٱنْ كَى سَلَامٍ وَائِيدَة تبكرات كالتجييع الكننيكياء والمُسُرَسِلين وَعَلىٰ ال وَٱنْهُ وَاحْتَحَابِ مُلِّ مِنْهُمْ وَالْكَابِين اورمصنعت رحمة الشرعليب أننا اورزباده كياب، وعلى سَيتد وفا الشَّيْخ مي الدِّين عَبدالفاك الكِينِيُّ ٱلْامِنِينِ وَكُلِّى كُلِّ وَلِيَّ املُهِ، فِي العَالَمِينِيَّ وَسَائِرِ الْمُؤْمِنِينِيَّ مِنَ الْاَوَّلِيْنِ وَٱلْاَحْدِيْنِ عَدَدَ كَا فِي عِلْمِ اللَّهِ وَملاء اني علم اللَّهِ ونهذة ما علم اللَّهِ وَرُحَمْنَا إِلْهُنَا بِحُرْمَتِهِمْ - ٱحجَمَعِيْنَ وَاشْفَقُنَا وَعَافِنَا مِنْ كُلِّ افَدِّ وَعَاهَةٍ وَاعْمَتُ عَنَّا وَعَامِلنا بِلُطْفِكَ الجُكِمِيْلِ وَ ﴾ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنْوَبِهَا مَنْ ﴾ يَدْحَمْنَا بِرَحُمَتِكَ يَا ٱنْحَمَ التَّاحِمِيْنِ امين امين امين بعض صالىين سے روایت بے كر جو تحف اس درود شرایت كو بالالتزام شرحتار ب وه تجات یا ا ہے مزا زلد بلاسے اور ہر صادشہ سے محفوظ رہتا ہے اور معتنف رحمته الله عليه كو بعض مشائخ سے اس کی اجازت ماصل ہے .

ايك آخمى بيه ما الله تَهُمُّ مَلِ وَسَلِّمُ عَلَى سَبِّيدِ نَا وَمَوْكَنَا وَشَوْنِينَا وَ مَلَا مُكَا مَا لَكُمُ مَا مَلَاذَنَا وَمَلْحَالِهِ وَاَوْلَادِ لِاَ وَدُرِّيتِ لِهِ وَاَمُولِ مَالَادُ اَلَادِ لِاَ وَدُرِّيتِ لِهِ وَاَمُولِ مَلَادِ لَا وَاَوْلَادِ لِا وَدُرِّيتِ لِهِ وَاَمْلِ مَلَادَ اللهِ مَا مُلَادًا وَاللهِ وَاَمْلُالُهُ مَا مُلَادٍ لَا وَاللّهِ مِنْ مَعْدَنِ اللّهِ وَاللّهِ مَا لَكُنْ مَا مُلْكُمُ وَلَهُ لِللّهِ وَاللّهِ مَا لَهُ مِنْ مَعْدَنِ اللّهِ وَاللّهِ مَا لَكُنْ مَا مُلْكُمُ وَلَهُ لَهُ مَا لَمُ وَاللّهِ مَا لَا لَهُ مِنْ مَعْدَنِ اللّهِ وَاللّهِ مَا لَا لَهُ مَا لَكُنْ مُنْ مَعْدَنِ اللّهِ وَاللّهُ مَا لَاللّهُ وَلَادِ لَا لَهُ مِنْ مَعْدَنِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ مَعْدَنِ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مِنْ مَعْدَنِ اللّهِ مَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مِنْ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

رِ وَلَا يَعْدِفُحُ آحَلًا إِنَّا أَنْتَ أَوْهُوَ وَلَا إِلَى وَكَثِيمُ وَشَرِّفَ وَمَحِ دْحَسْبَ قُنْصِهِ وَوَرَجَة عِنْدِكَ وَمِعْدَارَ إِلْرَامِكَ وَمُحَبَّرِكَ لَهُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَكَيْهِ وَعَلَالِم عَدَدَكُلِ مِلْمِ عَلَمْتُ لِمَامُ وَكُلِ فَعَنْلِ حَمِنَ ضَتَهُ بِهِ وَكُلُّ نِعُمَةِ ٱلْحَمْتَهَا عَلَيْهِ مَلَكَ \* جَامِعَةٌ يَجَبِيْعِ الْمُدَاتِبِ وَشَامِلَةٌ لِكُلِ الدِّرَجَاتِ وَعَامَةٍ لِكُلِّ الْحَنْيَرَاتِ مَا يُمْكِنُ اَنْ يَتَصَوَّمَ وَمَا يَتَعَرُّمُ وَمَا يَظْهَرُعَلَى اَحَدٍ وَلَا يَظْهَرُ اَلْكُمْ صَلِّ وَسَلْم عَلَىٰ سَبِيدِنَا مُحَمَّدُ عَبُوكَ وَمَسُولِكَ وَنَبِيْكَ وَجَبِيْوِكَ وَخَلِيلِكَ وَصَفِيْكَ وَ لَجِيُّكَ وَ وَخِنْيَرَ تُلِتَ وَخِنْيَرَ ثَلِثَ وَخَنْيِرَ خَلَقِكَ الَّذِي أَنْ سَلْتَ هُ مُرْحَمَةً لَلْعَالِمِلِينَ وَ حَادِيْا لِلطَّمَالِيْنَ وَشَفِيْهُا لِلْسُدَنِيبِيْنَ وَوَلِيلاً لِلْسَخَمَةِدِيْنَ وَ كَمِيلَاً الْلِمَامِنِينَ وَ إِمَا صُ المُستَّقِيْنُ وَ أُوْرٌ اللِمُسُلِّمِيرِيْنَ وَمَاحِمًا عَلَى المَسَاكِيْنَ وَكِيْتُيْرًا لِلْمُعِلِيْنِ وَنَذِمُيرًا لِلْمُا مِيْسِنَ وَ مَرُوَّ فَا وَ مَحِيْمًا بِالمُؤْمِنِائِنَ الَّذِي نَوْتَرْت قَلْبَ لَا شَرَحْت صَدْمَهُ وَ سَ لَعُتَ ذِكْنَ ﴾ وَعَظَّمْتَ قَدُسَ ﴾ وَاعْلَيْتَ كُلِمَتَهُ ٱبَيَّدُت دِنْيَـٰهُ وَالثَيْتَ يَعِينَسَهُ وَرَحِيْتُ أُمَّتَهُ وَعَمَّنْتَ بِذَكْتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ صَالَةٌ تنوَّرُ بِهَا الْقُلُوب وَلَغُنِدُ إِلدُّ فُونِهِ وَلَسْنَايِرُ الْعُيُوبِ وَكَكُنِعِتُ الْكُرُوبِ وَلَّغَيْرِجُ الْهَمُومَ وَكُذِيجُ الْمَبَلَاءَ وَتَنْزَلُ الشَّعَاءُ وَلَسَهَّلُ الْأُمْنُى وَلَتْنْدِحُ العَثَّدُوْمَ وَتُوسِّعُ الْفَبُوْمَ وَتُكِيَبِرُ الجِسَاب وَتَعَلَّمُ الْكِتَابُ وَلْقَلَ الْمِيْزَانَ وَتَعَتَى الْجِنَانَ وَتَعَدَّ الْلِقَاءَ وَمُسِّبُّ النَّفَا وِصَلَاةٌ تُصْلِحُ ا لْاَحْوَالِ وَتُكْفِرْعُ الْبَالَ وَتَعْنَى الْمُقْتَ وَتُجَنِّبُ الْمُقْتَ صَلَاةً تَكَتَمَ بَرُكَا يُهَا وَتَحِيْط كُرَّا مَا يَهَا وَيَلْسَنَّيَعُ الْوَاكُ هَا وَ تَظْهِدُ آسُوارُهُا مُوْجِبَةٌ ۗ لِلسَّدَادِ وَمَا عِثَة ۚ عَلَى الرِّشَّا و ُ وَمَا نِنَهُ \*عَنْ العَثِلَالِءَ دَا فِحَةٌ لِلإِخْتِلَالِ وَتُحَمِيلَةَ الْكَمَالِ مَلَى ۚ لَا تَكَ عَ لَيرُ امِنْ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ إِجَّحَمَلْنَهَا وَلَا تُثْرُكُ كَمَالاُمِنْ كَمَالَاتِ الظَّاهِرِ وَالْبَالِي إِنَّ اَتَنتَهَا وَٱكْمُنْتَهَا صَالَةٌ وَالْبَعَة مُتَّصِلَة بَاقِيةٌ غَيْرَمُنْقَطِعَةٍ وَاقِعَةٌ بِلِسَانِ الْحَالِ وَالْقَالِ مُوَّدِّبَهُ بَجِينِيعُ الْمُعْتُونِ فِي جَبِيعِ إِلاَحْوالِ عَالَيَةٌ مَا فِيدَةٌ مَرُمِنِيَّةٌ كَامِلَةُ تَاشَةُ مَيْمَنَدُ "مَعْبُولَة مَشْمُولَة بَلِيلَة `جَزِيكَة " فَيْرَ الشُّرُهُ لِإِيهَاءٌ مِسْيَاءٌ سَنَاءٌ شِخَارٌ نِهَاءْ مِلْمًا عَمَلًا حَالَّا ذُمُنَّا أَذَ لَا قَ آخِدًا طَأَوْلًا قَهَا لِمِنْا بِرَحْمَتِكَ كَ فَضْلِكَ وَجُعْدِكَ

ك عِنَا يَتِلِتَ وَمِ عَا يَتَلِكَ وَكُلاَ يَلِكَ ومُسَانَةِكَ عِالِلهُ النَّالِينَ وَيَا تَعْيَلِ لَنَاصِرُينَ ى كَا انهَ عَمَّ الرَّاحِدِينَ وَيَا لَكُرُمُ الْكُنْرَ مِينَ وَيَا غِيَاحِ السُّنَةِ فِينَ وَالْكُورَ السُّنَةِ فِي الْكُذُلِ إِلَى أَجَدِ الْاَبَدِينَ - بِوَحْمَدِكَ كَا اَنْحَتَمَ وَالْحِرُدَ عُواهُمُ أَنِ الْحَمَدُ ولَهُم مَتَ الْمُالْمِمْنَى -

يرمبيل القدر كلات درود شرب جن مي سعد بين زيادات حفرت سيرالكائن تعليه الفنل القدر كلات درود شرب جن مي سعد بين زيادات حفرت سيرالكائن تعليه الفنل القدل القدال القدال القدال القدال القدال المعلى مقل الفناريين بين على القيداس وركاه يُراميد حسور مي ورشاس سفي كن بول كري معدر مي ورشاس سفي كن بول كريد اس تقذر كا فله مال اورهنا كم سفر جسه يل. والمدال رب العالمين بهان رئات رب العالمين منال مال مال المراكب رب العدالين منال منال منال المراكب والمحدولة ورت العالمين منال رئات رب العدالين منال منال منال منال المراكب والمحدولة ورب العالمين والمحدولة ورب العالمين و المودية و المودية ورب العالمين و المودية و الم

شَمَالُل ،خِصالُل وفضال مُحَدّته وسيرتُ النّبي يركزانفذ محب سُوعه و الواعظين من 10 لو ال مال الحريب على الواسغو دالحاج صاحزاده يسرتبه فخار نورى كتبخانه للمور



اسوه رسول اورفقر خدی کانین این استان اور استان

مؤلف وشع المنطق والمعلى المنطقية منطقية منطقة المنطقة المنطقة

بخر نورى كتبخانه لاهور



رتیب ندوین سیر محر ماضی می اسان کیرانی ایما رعربی ایما رے اسلامیات أزافادات علامه محدلور في المعلمة علامه محدلور في الوكي







علامه محدّ أوحن وكلي والله الله المحدّ المحد





اعلى صفر مجدّد دين مِلّت مولانا احدر صاحان بربلوى على على على الما المار من الله عندان عقيدت اور ديكر شعراء كابار كاو رُسالت مَا بُ مِين نذران عقيدت



ترتیب پیرزازه سیتان جیکی عنهان دوری

نورى كُتْبُ قَامْهِ ٥ لا مُو

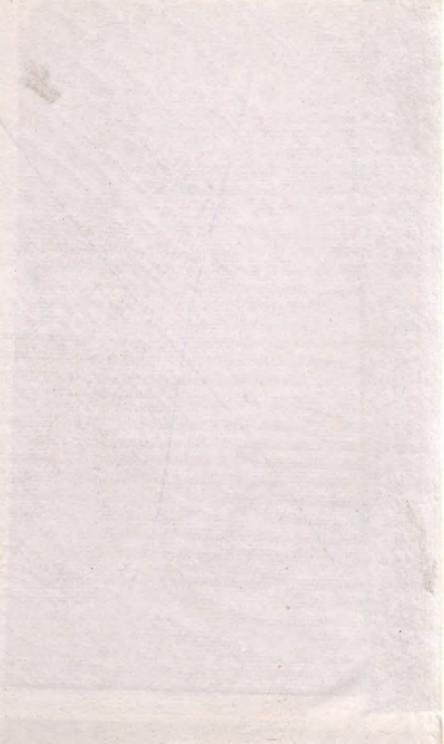

## نوری کتابیں اچھی کتابیں

باذوق قاركين كيلي



وَيُرِي لَتِبَ فَانَمُ وَلَا فِي